CANADA CONTRACTOR CONT

# تقاربر ثلاثة

(لجنه اماء اللّه ہے خطاب)

;

سيدنا حضرت مر زابشير الدين محموداحمه خليفة المسيحالثاني نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رُسُولِهِ الْكُرِيمِ

بشيم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمْمِ

## تقارىر ثلاثة

(فرموده حضرت فعنل عمر خليفة المسيح الثاني) تقرير اول

(جلسه لجنداماء الله منعقده مؤرخه ۵- فروري ۱۹۲۳ء)

میں نے چھلے جلسے ایک موقع پر بیات بیان کی تھی علم وماغی ترقی کاموجب ہو تاہے کہ علم وماغی ترقی کاموجب ہو تاہے کہ علم کی ترقی کے لئے بیہ ضروری ہے کہ مختلف علوم کے متعلق ایسے لوگوں کے لئیر ہوت و رہیں جو ان کے ماہر ہوں۔ خواہ سے علوم وہٹی ہوں یا دنیادی۔ کیونکہ ہرتم کاعلم انسان کی وماغی ترقی کا موجب ہوتا ہے۔ بعض وفعہ انسان نہ ہی طور پر ایک رتبہ حاصل کرلیتا ہے محرونیا دی علوم نہ جانے کے باعث ذلیل ہوتا ہے۔

حکایت بادشاہ کے دربار یوں ش ہے کوئی اس کا متقد تصادہ بیشہ بادشاہ کو تحریک کرتا تھا کہ سے کہ حکایت بادشاہ کے دربار یوں ش سے کوئی اس کا متقد تصادہ بیشہ بادشاہ کو تحریک کرتا تھا کہ اس کر دکھیں تو سمی بررگ کملاتا ہے اس میں کیا کمال اور بزرگ سے جانچہ بادشاہ کو خیال آیا کہ کو خیال ہوا کہ بادشاہ در شاہ پر پچھا اثر ڈالنا چاہیے اور اس کے لئے اس نے مناسب سمجھا کہ پچھ تھیمت کو خیال ہوا کہ بادشاہ در بادشاہ در بادشاہ در ساتھ انسان ہے تھیمت کر اس کے مناسب سمجھا کہ پچھ تھیمت کو دیال ہوا کہ بادشاہ شروع کیا اور کہا کہ بارگ اس کے لئے اس نے مناسب سمجھا کہ پچھ تھیمت ابنی تقریر کا سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ بادشاہوں کو لازم ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ انسان کریں اور ان پر نظم نہ کریں۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک سکند ربادشاہ تھا جو رسول اللہ تھا تھا تھی ہوا اور اس کو معلوم ہوا سے ہزار سال پہلے گزرا تھا۔ بادشاہ نے جب بیات می تو اس کا چرہ متنی ہوا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ محض کھن جائل ہے اور اٹھ کر بھر ہے اور اٹھ کر بود ہے ذیل ہوا۔

ری سے یہ بات کا وجہت دیں اوا۔ اگرچہ بیہ کوئی ضروری بات نہیں کہ کوئی ہزرگ ہو تواہے بیہ بھی معلوم ہو کہ سکند رکون تھا گراس فخص نے محض اپنے لئس کی برائی کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ وہ تاریخ ہے بھی واقف ہے ایک الی بات کی جواس کی ذکت کا باعث ہو گئی اس لئے کہ وہ فاط تھی پس ایسے علوم ہو انسان کو کم از کم واقفیت ہوئی چاہی الیے علوم امور پر تقریر میں ہوتا کہ محاف او قات میں علمی امور پر تقریر میں ہوتا کہ کون ہے سائل ہیں جو امور پر تقریر میں ہوتا کہ کون ہے سائل ہیں جو اور لو سے مائل ہیں ہو کہ کہ کون ہے سائل ہیں جو کو تو اس کے خرور کی لیعض وقت معلوم خمیں ہوتا کہ کون ہے سائل ہیں جو کہ علوم کون سے میائل ہیں جو کہ علوم کون سے میں تب ہو رقیما کہ رسمیں گل کہ وہ کس کس علم کے متعلق تفسیل سے کہ علوم کون سے ہیں تب ہو رقیما کہ رسمیں گل کہ وہ کس کس علم کے متعلق تفسیل سے منتا چاہتی ہیں۔ جیسے اگر کمی پھنمی کو شہروں کے دیکھنے کی خواہش ہو۔ مثلاً دبالی ہے تو وہ اس کے دکھنے کی خواہش ہو۔ مثلاً دبالی ہے تو وہ اس کے دکھنے کے گئے آر زو کرے گااس لئے کہ اس نے دو مرب پڑے شہروں چیسے لنڈن یا چرس کا نام خمیس شااور نہ ان کی وسعت اور خوبصور تی کے متعلق کچھ معلوم ہے حالا تکہ لنڈن ' پرس' برلن خمیس شااور نہ ان کی وسعت اور خوبصور تی کے متعلق کچھ معلوم ہے حالا تکہ لنڈن ' پرس' برلن خمیس شاور نہ ان کے مسائے علوم کی ایک فہرست ہی خمیس راس لئے دبابی طرح عور تیں ای وقت معلوم کریں گی جب ان کے مسائے علوم کی ایک فہرست رکھ دی جائے اپس میرا یہ لیکچو صرف علوم کی تعریف

علم کے مفہوم کی وسعت

نزدیک علم کے مینے میرے نزدیک بیہ خیس کہ جو سچاہی ہو میرے

المحقیقت دہ ہے اور مکمل ہوتے ہیں اور بعض نہ ہے ہوتے ہیں۔ بعض توا ہے ہوتے ہیں کہ بی

ان کو علم کما جاسکا ہے اور بعض ابھی معرض تحقیق میں ہوتے ہیں گرعم کملاتے ہیں اور بعض

ان کو علم کما جاسکا ہے اور بعض ابھی معرض تحقیق میں ہوتے ہیں گرعم کملاتے ہیں اور بعض

الیے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھاہو تاہے گرعمل اور کام کرنا نہیں ہو تااور بعض ایے ہوتے ہیں کہ

ان میں صرف کام کرنا پڑتا ہے اور ہاتھ کا زیادہ و خل ہوتا ہے۔ پس میں اس مضمون میں صرف
علوم کی فرست بناؤں گا تاکہ اندازہ کرلیں کہ کس قدر علم کی ضرورت ہے اور ای طرح پر اس

فرست میں وہ علوم بھی لوں گا جو سچے اور درست ہیں اور وہ علوم بھی لوں گا جو درست نہیں۔

فرست میں وہ علوم بھی لوں گا جو سچے ایں اور درست جی اور وہ علوم بھی لوں گا جو درست نہیں۔

الیے بھی جو عش ہے تعلق رکھتے ہیں اور الیے بھی جو صرف علم سے تعلق رکھتے ہیں۔

عام طور پر علوم دو قتم کے ہوتے ہیں۔ خرجی یا دی اور دنیاوی۔ پہلے میں نہی علوم لول

نہ ہی علوم کے معلوم کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نہ جب کیا چیز ہے اور فرجی علوم کن باتوں میں علف ندا ہب میں باہم اختلاف ہوا ہے۔ نہ ہب پر اگر غور کریں تو تین باتوں کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ اس کے متعلق مجی میں تغییلات شیں بیان کروں گا بلکہ ندا ہب کے عملف پہلو بیان کروں گا۔

مختلف نداہب میں تین اصول ہیں جن پر اختلاف ہوا ہے۔ اول انسان کس طرح دنیا میں آیا؟ دوم کس غرض کے لئے دنیا میں آیا؟ سوم اس بات پر کہ کماں جائے گا؟ میں تین باتیں ہیں جن کی دجہ سے اختلاف ہوااور مختلف نداہب پیدا ہوگئے۔ ان ہرسد امور کے متعلق جس قدر مسائل ہیں ہم ان کے گرد چکر لگائیں گے۔

نے علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور سوال بھی مد نظر رکھنا چاہئے کہ اشتراک نے مذہب فی مد نظر رکھنا چاہئے کہ اشتراک نے بعنی وہ کن باتوں میں باہم ملتے ہیں اور کن خالات کے وائروں کے اندروہ پیدا ہوئے ہیں؟

یہ سوال اس کے پیدا ہوا ہے کہ اس زبانہ کے لوگ فرہب سے الگ ہو کر بیجھتے ہیں کہ وہ جمعوث ہیں کہ وہ جمعوث ہیں کہ وہ جمعوث ہیں کہ وہ جمعوث ہیں اور جمعوث ہیں اور کروں کتے ہیں اور کروں کتے ہیں کہ ان ان کے باہر سے آنے کی من باتوں میں اخلاف ہے ؟ گھران دوباتوں کو یہ نظر رکھ کروہ کتے ہیں کہ ان کے باہر ہے آنے کی منرورت نہیں یہ اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے المام کی منرورت نہیں۔ پہلی بات کے متعلق کہ کن باتوں میں ملتے ہیں وہ ان کو مشترک سچائیاں کہ کر المام کی منرورت کا افار کرتے ہیں اور دو مراحصہ کہ کن دائروں کے اندروہ خیالات پیدا ہوئے ہیں اس کے متعلق وہ ہر قشم اور ملک کی پہلی حالت کو لیتے ہیں اور پھران کے فرہب کو لیتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ یہ ان کہ خیالت کا نتیجہ ہے اور اس طرح پر کہتے ہیں کہ خداتحالی کی طرف سے آیا ہوا فہ ہب نہیں۔ یہ جدید تحقیقات غدا ہب کے علم کے متعلق ہیں اور اس علم کو موازنہ غدا ہب یا سم کھیریؤ رسلین معلق۔

تفیلی طور پر نہ ہی علوم یہ ہیں کہ (۱) ایک علم اسلام کا ہے اسلام نہ اہب میں مذہب اسلام سے ایک نہ ہب ہے کہ انسان اس کی تحقیقات کرے۔

(۲) دو سراند ہب میجیت ہے۔ جب تحقیقات ندا ہب ہوگی تو یہ سوال ہوگا کہ ند ہب میجی میجیت کیا ہے؟ جب علی تحقیقات ہوگی تو اس کے فرقوں کو دیکھنا ہوگا۔ اس

کے چار بوے قرقے اصول کے لحاظ سے ہیں۔

اول - رومن کیتھو لک: - ان کاعقیدہ یہ ہے کہ می علیہ السلام کے فلیفہ پیٹر (پطرس)
تھے ۔ پطرس حضرت میں علیہ السلام کے حواری اور خلیفہ تھے اس کی تاریخ سے معلوم ہو تا ہے
کہ وہ روم میں رہے ۔ وہ (کیتھو لک) کتے ہیں کہ جب روم میں گئے تو ان کو قائم مقام مقرر کیا تھا
اس لئے وہ ان کا خلیفہ تھا۔ روم کے پادریوں کاسب سے بڑا افرجس کو پوپ کتے ہیں اس کو وہ
پیٹرس کا جائشین اور خلیفہ تیجھے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ باتی جس قدر پادری ہیں وہ اس کی
اطاعت کریں۔ اگر وہ اس کی اطاعت نمیں کرتے تو میں کی بھی نمیں کرتے ۔ فرض وہ حضرت
مسکوکی خلافیہ متواترہ کا قرار کرتے ہیں۔

یں اس وقت ہے بحث نہیں کروں گا کہ ہے فلط ہے یا محکم بلکہ جمعہ کو قو صرف یہ بتانا ہے کہ ہیہ بھی ایک علم ہے۔ پھروہ لوگ حضرت مریم کی طرف بھی بچھے مذائی صفات منسوب کرتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب کوئی بزرگ مرجاتا ہے تو اس کی قبریا لاش سے دعا کرتے ہیں۔ سائنس کے طریق پر بعض لاشوں کو مجفوظ رکھتے ہیں اور بزرگوں کی قبروں پریا جہاں انہوں نے دعا کس کی موں جائے ہیں۔ دعا کس کی موں جائے ہیں۔

ا تظامی طور پر وہ خلیفہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی لحاظ سے ان کا خیال ہے کہ حضرت میے "اور مریم اور دو سرے بزرگوں کی قبر مامقابات مقد سد پر دعاکی جائے تو قبول ہوتی ہے۔

ان میں ایک رسم عشاء رہائی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ متح نے اپنی گر فناری سے پہلے شراب یا انگور کارس اور روٹی کا کلزا کے کربیا اور حواریوں کو دیا اور اس کی تعبیرا پنے گوشت اور شراب کو سے کی۔ بیاس کی نقل کرتے ہیں اور بیہ عقیدہ رکھتے ہیں لینی وہ ڈبل روٹی کو گوشت اور شراب کو اس کاخون یقین کرتے ہیں رومن کیتھو لگ کے ماتحت بہت پڑاعلاقہ ہے اور رومن کیتھو لگ یرانے طریق کے عیسائی ہیں۔

دو سرا فرقہ گریک چرچ (Greek Church) ہے گریک چرچ کے منے ہیں یونانی گرجا۔ نہ لوگ پانچیس مسیح میں جدا ہوگئے۔ یونانیوں میں بت پری زیادہ تھی یہ لوگ رومیوں کے اس خیال کو محیح نمیس مجھتے کہ پوپ مسی کا قائم مقام ہے اس کئے وہ پوپ سے الگ ہوگئے۔ ان کا بردا پادری چیڑی یادک کملا تاہے جو قسطنطنیہ میں رہتا ہے اس کو بھی پوپ کی طرح وہ مسیح کا قائم مقام نمیس مجھتے۔ تیرانہ ہب پروٹسٹنٹ۔ پروٹسٹنٹ کے سنے ہیں مقابل میں اظہار نفرت یا اظہار علیمد گ۔
ان لوگوں نے پوپ علیحد کی کا اظہار کردیا۔ رو من کیتھو لک ہے یہ لوگ نکل کرعلیمدہ
ہوگئے اور انہوں نے کہاکہ ہر طخص آزاد ہے پوپ پچھ چیز نہیں ان کے ہاں بھی گر جاہے اور وہ
اے باد شاہ کے ہاتحت سجھے ہیں۔ یہ تو انگلتان کا حال ہے یو رپ کے ہاتی ممالک والے گر ہے
کے ہاتحت سجھے جاتے ہیں جن میں عام لوگوں کی بھی رائے ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا مقیدہ ہے کہ
میسے کی صلیب کے سامنے یا کسی بزرگ یا مریم کے بت کے سامنے جھکتا جائز نہیں اور انجیل کا ترجمہ
دو سری زبانوں میں کرنا جائز ہے بر خلاف رومن کیتھو لک والوں کے جو کتے ہیں کہ انجیل اصلی
زبان میں پڑھنی چاہئے۔

چو تما فرقہ بونی ٹیرین ہے جو ایک خدا کو مانتے ہیں۔ حضرت میچ علیہ السلام کووہ خدایا خدا کابٹائسیں مانتے ہلکہ ان کو آخری اور بڑائی لقین کرتے ہیں۔

عیسائیت کے بیر بڑے بڑے فرقے بیان کئے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت سے فرقے ہیں لیکن بڑے بڑے فرقے بی ہیں۔

(۳) تیراند بهب بیودیت ہے۔ یہ لوگ حضرت موی علیہ السلام کی امت بہودی کی ملیہ السلام کی امت بہودی نامہ بہودی ہے۔ یہ لوگی مضرت موں علیہ السلام کو جمعو ٹالیقین کرتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ ایک آنے والے مسیح کی پیشگوئی ضرورہ پھر مسیح این مریم کا دعوی فلط ہے وہ کتے ہیں کہ سیح ہے پہلے ایلیا ہی آسان سے آئے گا۔ طاکی ہی تک سب کو مانتے ہیں البتہ حضرت سلیمان کو بھی بڑا کتے ہیں اور حضرت داؤد کو نبی مانتے ہیں۔ اصل فد جب کی بٹیا و تو را تا پر رکھتے ہیں۔

یمودی نہ بہب کے دویزے فرقے ہیں۔ ایک صدوتی دو سرے فرک صدوتی سابی فرقہ ہے اور آزاد خیال ہے۔ ان کا یکی خیال تھا کہ بالمیل ہر هخص سمجھ سکتا ہے اس لئے وہ طالات زمانہ کے ماتحت بالمیل کے معنی کرلیتا تھا اور یہ فرقہ چو نکہ سابی تھا بادشاہوں کی مدور تھا۔ بادشاہوں کو بھی اپنی حکومت چلانے کے لئے ان کی ضرورت تھی اس لئے وہ بھی ان کی مدور کے اور آزادی دے دیتے تھے تاکہ حسب مطلب معنے کرلیں۔

در حقیقت بید ایک سیاسی فرقد تھا اس فرقد کو کسی حد تک الل حدیث کی مانٹر کمد سکتے ہیں۔ دو سرا فرقد فرلی حفیوں کی مانٹر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے اقوال کی بھی تقلید ضرور ی ہے اور دو سرے مکوں کے فتح کرنے کے خلاف شے بلکہ اپنے ملک کو محدود رکھنا چاہتے تھے۔ چو نکہ صدوتی فرقد ایک سیاسی فرقد ہی تھااس کئے یمودیت کی تباہی کے ساتھ وہ مث گیا۔

(۲) چو تعاہد د فدہب ہے۔ دراصل مید کوئی فدہب نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے

ہندوفد ہمب آنے ہے پہلے جو لوگ ہندوستان میں موجود تھے وہ ہندو کملاتے تھے ان میں

مر نے موٹے فرقے یہ ہیں۔

سب نے زیادہ اور سب سے قدیم ساتن و هرم ہے ہد بہت پر انانہ ہب ہے اور وید پر پھین رکھتے ہیں اور اس کو خدا کا کلام بجھتے ہیں۔ ان کا مقیدہ ہے کہ وید کے بعد کوئی تی شریعت اور رکستے ہیں اور اس کو خدا کا کلام بجھتے ہیں۔ ان کا مقیدہ ہے کہ وید کے بعد کوئی تی شریعت اور کتاب نہیں آئی ہے بلکہ او تاروں کے ذریعہ وید کا علم آتا ہے۔ کرشن اور رام چندر کو او تار بات ہیں۔ اس فہ ہب کا زیادہ مدار ہت پر ہے اور تین پڑے دیو تا برہا 'وشنواور شو کو مائے ہیں گرمیس سے بڑے بی ہیں۔ آگ پھر ان میں فہ ہیں آت ہیں گرمیس سے بڑے بی ہیں۔ آگ پھر ان میں فہ ہی ہو کہ برہا کو بڑا بتاتے ہیں اور بعض وشنو کو اور بعض شو کو۔ برہا ان میں فہ دولت کا 'اور وشنو ہلاکت کالیتی موت کا۔ پھران فرقوں میں بیدائش کا دیو تا ہے ، شو آرام اور دولت کا 'اور وشنو ہلاکت کالیتی موت کا۔ پھران کو قوں میں ایک ان ہم فرقہ ہے جو کرشن تی کے گیتا ہیں کو مائے والا ہے وہ وید کو خاص طرز پر انتے ہیں لیکن ان کا خیال ہے اس کرقہ والے بیات ہیں کہ نیاتی کو پڑھتے ہیں کہ نیات کو فضیلت دیتے ہیں اس لئے دہ ایک نیاتی میں ہی خدا کا خیال ہے اور ان کا ہے بھی جس کہ سب پچھ خدا تا ہے اور ان کا ہے بھی حمل سے ہی خدا تا خیال ہے اور ان کا ہے بھی عقیدہ ہے کہ ساری میں جو تی ہرایک فرقہ وہ ہے کہ ساری دو خوان کی میں جو تی ہر ہر ہے کہ ساری دور خوان بی میں ہوتے ہیں۔ در مقیقت ہے بھی نیر میں جو تی ہرایک فرقہ والے اور کو تیات کو قب ہے۔ دوراگر یہ بیش ہے کہ ساری در حقیقت ہے بھی نہ میں ہو توف ہے۔ بدلوگ کوٹ ہے۔ بھی ہوے ہیں۔ در دولت کی سے در ان کر ہی ہے۔ بدلوگ کوٹ ہے۔ بدلوگ کوٹ ہے۔ بھی ہوے ہیں۔ در دولت ہے۔ بدلوگ کوٹ ہے۔ بیل ہو توف ہے۔ بدلوگ کوٹ ہے۔ بھی ہوے ہیں۔

پھرا یک فدمب آرسید فدمب ہے بید او تارول کو شیس ماننے آور بید بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے روب اور بید بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے روب اور مادہ کو پیدا نمیں کیا بلکہ بید دونوں چیزس بھی بھیشہ سے منتقل طور پر ہیں۔
اپنے وجود کے لئے خدا تعالیٰ نے ان چیزوں کو لئے کر جو کچھ ملتا ہے وہ صرف کرموں کا پھل ہے بنادیتا ہے۔ اور یہ فدہ بناتے ہیں کہ انسان بار باراسے عملوں کی جزاء مزا بھگتنے کے اور اس کو نتائج یا آواگون کا عقیدہ بتاتے ہیں کہ انسان بار باراسے عملوں کی جزاء مزا بھگتنے کے لئے ای دنیا بھی باربار آتا رہتا ہے اور کبھی اس کو بھشہ کی نجات نمیں مل سکتی۔

(۵) پانچوال ند مب بدھ ند مب ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے زیادہ

بدھ فد مب

بدھ فد مب

عداد ای فد مب کی ہے یہ فد مب پیدا تو ہندوستان میں ہوا مگراب اس کے مانے

دالوں کی بڑی تعداد ہندوستان سے باہرہے چین اور جاپان دغیرہ میں اس ند مب کے مانے والے

کڑت سے ہیں۔

اس نہ بہ کابانی بدھ ایک راجہ کابیٹاتھا۔ انہوں نے سب پھے چھو ٹرچھا ژ کرخد ای یادی۔ وہ کتے ہیں کہ خواہشات کے مٹادینے کانام نجات ہے اور خواہشات کا مثانا فلا ہوجاتا ہے۔ یمی اس نہ ہب کابڑاا تمیاز ہے۔ وہ ہر قسم کی خواہشات ہی کو مٹادینا چاہیے ہیں اس لئے وہ روزہ نمیس رکھتے اور دو سری قسم کی عمادات کو بھی مٹادیا کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی خواہش ہے اور خواہش کے مٹادینے کانام فناہو تا ہے اور کی نجات ہے۔

(۱) چھٹانہ جب جین مت ہے۔ اس نہ جب کے مانے والوں کی تعداد ہندوستان جب میں فد ہو کہ بند ہوستان جب میں فد ہو اور اس کے خوالوں کی تعداد ہندوستان دنیا پر حکومت کرتی ہیں اور باتی تمام ارواح ترتی کرتی ہیں اور اس ترتی میں مجمی کوئی وقت آجا تا ہے کہ وہ نجات پاجاتی ہیں۔ انسان کی روح کو مادہ لگ گیاہے جب وہ مادہ جمز جاتا ہے تو وہ خجات پاجاتی ہے۔ اس کی المی بی مثال ہے جیے کوئی کا خاکیڑے کو لگ جائے اور اس کا نے کو الگ کردیا جاتان کا بھی معتمدہ ہے کہ جب تک وہ مادہ جمز تا نمیس رو حیس بار بار آتی روتی ہیں اور بار بار ا

(2) ماقوال زرتشتی فدمب کاعلم ہے۔ یہ فدمب پائی ہزاریس زرتشتی فدمب بیٹے ہزاریس زرتشتی فدمب بیٹے ہزاریس کاخیال ہے یہ بعدو فدمب ہے ہی پہلے کا کے۔۔

زرتشت ایک فخض ہے جس پریہ ندہب نازل ہوا۔ اس ندہب کے عقائد اسلام سے
طنے ہیں۔ اعلام میں وضوء تیم م نماز بھی پائی جاتی ہے اور دو ذرخ اور بہشت کا عقیدہ بھی رکھتے
ہیں۔ ان لوگوں کاسب سے بڑاا ختلاف دو سرے نداہب سے بیہ ہے کہ وہ خداتعالیٰ کاسب سے بڑا
جلوہ آگ اور سورج کو یقین ترتے ہیں اس کئے اس کی عام طور پر پوجاکرتے ہیں۔ اس کے بعد
پانی اور ہوا عناصر کے بھی پرستار ہیں۔ عملی طور پر دو سرے نداہب کے بعض اعمال سے بہت بڑا
اختلاف ہے۔ مثل ہندو مردوں کو جلاتے ہیں اور مسلمان عیسائی میصودی سب دفن کرتے ہیں۔

یہ لوگ جن کو زر تشتی یا پاری کتے ہیں نہ جلاتے ہیں نہ وفن کرتے ہیں ملکہ گدوں کو کھلاتے ہیں۔ اس کام کے لئے انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جس کو وغمہ کتے ہیں۔ اگریزی میں اس کاجو نام ہے اس کا ترجمہ ہے "مینار خامو فی" جو لوگ اس میں مردوں کو رکھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں ان کو باہر نظلے جمیں دیتے۔

(۸) آٹھوال نہ ہب سکھ نہ ہب ہے۔ اس نہ ہب کے بائی کورونا تک صاحب '' سکھ نہ ہب کے عمل اور کلام سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ نبی کریم بھٹائی کی اچھاجاتے ہیں۔ ایسا بھی معلوم ہو تا ہے کہ وہ ہندو ہزرگوں کو بھی اچھاجائے ہیں۔ ان بیس کوئی شریعت نہیں۔ اکی نہ ہی کتاب کر نقہ صاحب ہے اس کو میر مانے ہیں مسلمانوں سے اختلاف اور عداوت کی وجہ سے ان سے الگ ہو گئے ہیں۔

عام طور پراس نہ ہب میں اظاتی تعلیم ہوتی ہے۔ بماد رہنو۔ جھوٹ نہ بولو۔ وغیرہ۔ اس کے دوبڑے فرقے ہیں۔ ایک اکالی دوسرے اواسی۔ اواسی پرانے ہندو بزرگوں کو نجمی ماننے میں اور اکالی کتے ہیں کہ سکھ نیانہ ہب ہندوؤں ہے تعلق نہیں۔ آجکل اس فرقہ کا بہت زورہے اور چھوٹے جھوٹے بہت سے فرقے اس نہ ہب میں ہیں۔

(٩) نوال فد مب شنوازم ہے جو جاپان کافد مب ہے۔ ان میں نہ شریعت ہے جاپانی فد جب نے۔ ان میں نہ شریعت ہے جاپائی فد جب نہ کوئی قانون ہے۔ اخلاقی باتیں موتی ہیں اور وہ روح کی طاقتوں کے قائل میں۔ مردول کی روحول کی پرستش کرتے ہیں۔

(۱۰) دسوال فرمب فلف کا ہے۔ یہ فک وشہ کا فرمب ہے۔ وہر یہ محالی میں مذہب فلف اور ہم ہیں ای میں مذہب فلف اور کی اس کے معنی اور کی معنی اور کی میں اس کے معنی میں۔ "میں منسی جانبا" اس فرم ہے۔

ان کے موا کچو سے قد مب پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بائی قد مب ہے اس کا حقیدہ ہے کہ نبی کریم لفظی کے بعد ایک نیا رسول صاحب شریعت آیا ہے۔ اس قد مب کا بائی ایک مختم مجد علی باب تھا جس کے بعد اس کا مختم مجد علی باب تھا جس کے بعد اس کا ایک خلیفہ بہاء اللہ اس کا جائشین ہوا اور اس کے نام سے منسوب ہو کر اس قد مب کا نام بمائی ہوگیا اور اب یہ لوگ اپنے آپ کوائی نام ہمائی ارجانا پند کرتے ہیں۔

اس فر ب كاخيال ب كد حضرت امام حيين كى اولاديس ايك امام عائب موكيا تعاجو اب

تک زندہ ہے وہ اہام غائب ایک فض کو اپنا قائمقام ہناتا ہے وہ اس کا جائشین ہوتا ہے کویا وہ

فض اہام غائب اور دو سرے لوگوں کے در میان ایک واسطہ اور باب ہوتا ہے۔ باب دروازہ کو

کتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ باب معصوم ہوتا ہے اس سے فلطی اور خطائیس ہوتی

کیو نکہ وہ اہام مہدی کا آئینہ ہوتا ہے اور یہ بھی ان کا حقیدہ ہے کہ مہدی کو علم فیب حاصل ہے۔

مجر علی باب مار آگیا۔ گئے ہیں کہ اس نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرا جائشین میان ایک میان ایک میان ایک میان اللہ علی میان ایک میان ایک میان ایک میان ایک میان ایک میرا ایک ایس ہوتی ہے۔

میر علی باب اللہ کا بھائی تھا۔ بیہ فرتہ چو نکہ حکومت ایر ان کے خلاف تھا اور باب بھی شائی تھا ہو ہوت ہیں تو بہت کی باز اگیا تھا۔ می شائی تھا ہو کہ ان کے جب و یکھا کہ اس کے مرگرم اور جو شیلے میرو قبل ہوں ہوتی ہو ہوت ہیں تو بہت کے جمائی ہوا والد کا تھیب اس کے بھائی ہمانا اور بہا والد کا تھیب افتیار کرکے اپنا کام کرنے لگاب میج اول تو بیشارہ کیا اور بہائی فرقہ بڑھ گیا۔ یہ فرقہ ایک انسان میں انتہ بھی ہی تھا ہی باتی ہی ہوت کے اپنا کام کرنے لگا اب میج اول تو بیشارہ کیا اور بہائی فرقہ بڑھ گیا۔ یہ فرقہ ایک ایک اس کے بھائی ہما والد کا کس وہی تعلیم یافت کو کوں کے خیالات کو لیکرا اور پکھ اظلاتی تعلیم بائی تاتہ کہ دو یو رپ والے کس وہی تعلیم کا بائیں کا علی طریق ہی ہے کہ تعلیم یافتہ طریق کی کے دیالات کو لیکرا اور پکھ اظلاتی تعلیم کردیتے ہیں۔

اپنی بتادیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا ساطریق ہے کہ جو تعلیم یافتہ کو گیل اور پکھ اظلاتی تعلیم کردیتے ہیں۔

(۱۱) گیار ہواں نہ ہب یا دو سما جدید نہ ہب برہو نہ ہب ہے۔ یہ عقلی نہ ہب برہمو فہ ہب ہے۔ یہ عقلی نہ ہب گردعاکی تبویت ہے۔ یہ اور کتے ہیں ہمارے عقیدہ کی بنیاد عقل پر ہے۔ یہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں گردعاکی تبویت ہوئی ہے۔

گردعاکی تبویت نے قائل نہیں۔ وہ کتے ہیں کہ دعا ہے صرف خدا کی محبت برحتی ہے۔

تقریاسوفی فر ہب اور آج کل اس کی سردار بھی ایک عورت ہے جس کا نام اپنی ہسنٹ ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ انسانی روعیں واپس آتی ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ صداقت پیک ہے گروہ کو نہیں خاص عقیدہ ہے کہ انسانی روعیں واپس آئی ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ مدافت پیک ہے گروہ کو کیے لیتا ہے گرکسی نہ تبویک کے بین کہ انسان خدا کو کیے لیتا ہے گرکسی نہ ہب کی بیردی ہے نہیں بلکہ انسانی ترزاد د گرکے ساتھ۔

چو تھا جدید نہ ہب یونی نیم بیرن ازم یعنی نفع کا نہ ہب ہے۔ یہ کتے ہیں کہ چو تھا جدید نہ بہ ہوں کہ پیری کا در اس کا عقیدہ ہے۔ یہ کتے ہیں کہ

یا ٹیرین فرہب نداہب سب جموٹے ہیں۔ جس چزیں سب سے زیادہ نفع مووی انچی

ے یہ ذہب دہریت کی ایک شاخ ہے۔

پانچوال جدید ند مهب دیو ساج ہے یہ بھی دہریہ ہے اس کابانی خدا کا قرائکار دیو سماج ند مهب کراتا ہے مگرا پی پوجاکرا تا ہے وہ کہتا ہے کہ ارواح ترقی کرکے اپناا ثر ڈالتی

ہیں۔ دراصل یہ ند بہب جین مت سے نکلاہے۔

چھٹا جدید نہ جب سرچولزم ہے اس نہ جب کے مانے والے کتے ہیں کہ سیرچولزم نہ جب کے مانے والے کتے ہیں کہ سیرچولزم ندجب سیرچولزم ندجب ہیں۔ حالا نکہ اصل تو بی ہے کہ یہ معلوم کرنا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔

ان کے علاوہ ہزاروں قدیم وجدیدید بہ بیں محران کا کوئی نام ونشان نہیں ہے۔

ندا ہب کے اس مخقر تذکرہ کے بعد اب میں اسلام کولیتا ہوں جس کویش نے بیان توسب بے پہلے کیا تفاقرا سے چھوڑ دیا تھا اس لئے کہ وہ عظیم الثان ہے۔

علوم اسلامی میں ہے کہلی بات علم العقائد ہے اور علم العقائد ہیں سب ہے اہم اسلامی علوم اسلامی میں ہیں ہے کہلی بات علم العقائد ہیں ہیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہیں۔
میں مشلا اللہ تعالیٰ نظر آسکتا ہے یا نہیں؟ مل سکتا ہے یا نہیں؟ یا ملئے کے کیانشان ہیں؟ ہندوں سے مسل طرح تعلق رکھتا ہے؟ ان سے اپنی محبت یا غضب کا کس طرح تعلق رکھتا ہے؟ ان سے اپنی محبت یا غضب کا کس طرح انظمار کرتا ہے؟ امار ااور خدا ا

غرض ہتی باری تعالیٰ کی کئی شاخیں ہیں۔ میں نے پچھلے سال اس مسلہ پر سالانہ جلسہ کے موقع پر تقریر کی تھی اور لو کھٹے تک تقریر کی تھی۔

عام طور پرلوگ ہتی باری تعالی کو شیس تجھتے۔ پھراس کے ساتھ صفات باری تعالی کاعقیدہ ہے اور اس کے متعلق بھی بہت ہے پہلو ہیں۔ صفات باری تعالیٰ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سب مسائل اس میں آتے ہیں۔

دو سرامستلہ ملا نکہ کا ہے۔ اس کی بھی بہت ہی شافیس ہیں۔ ملائکہ ہیں یا شیں ؟ اور اگر ہیں تو کیا چیز ہیں؟ اور انسان ہے ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی تعلق ہے تو کیا ہے؟ اور انسان کا اس میں کماں تک دخل ہے اور وہ کس طرح طانکہ ہے تعلق پیدا کر سکتا ہے؟ پچر ملائکہ کوئی نفع پہنچا سکتے میں یا نہیں؟ اس مستلہ پر بھی میری مفصل تقریر شائع ہو چکا ہے جو سات آٹھ تھنے تک ہوئی تھی۔ تیرامسلہ وتی اور الهام کا ہے۔ اس کے بھی مختلف پہلو ہیں۔ خدا کا کلام کس طرح نازل ہو تا ہے پینی لفظوں میں نازل ہو تا ہے یا خواب کی صورت میں اس کا مضمون نازل ہو تا ہے؟ خواب ہو تواس کی تعبیر کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح معلوم ہو کہ بیہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہے؟ بیہ بست وسیع مضمون ہے۔

چو تفاعلم۔ علم العقائد میں نبوت اور رسالت ہے۔ اس کے بھی مختلف پہلو ہیں۔ املاح کے لئے جو آتے ہیں کیاوہ خدا ہوتے ہیں یا آوی ہوتے ہیں؟ کس غرض کے لئے آتے ہیں؟ کس حد تک وہ کام کرکے جاتے ہیں؟ ان کی صداقت کی کیاعلامات ہوتی ہیں؟ ان کی ڈند گیاں کیاا ڑ رکھتی ہیں؟ یہ بھی ایک وسیع علم ہے

پانچواں علم۔ علم العقائد میں دعاہے۔ یہ مضمون بھی بہت وسیع علم ہے وعاکیا چیز ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے یا نمیں؟ اور اگر ہوتی ہے تو نمس طرح؟ ساری قبول ہوتی ہے یا تھو ژی؟ اور اگر قبول ہوتی ہے تو اس کے کیانشانات ہیں؟ اور نمس طرح معلوم ہو کہ دعا قبول ہوگئی؟ پھر یہ کہ سن الفاظ اور نمس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے؟ غرض دعائے مختلف پہلواور سوال ہیں۔

چھٹا علم۔ علم العقائد میں تقدیم کا ہے۔ بیہ علم بھی بڑا وسیع اور نازک ہے۔ اس کے عجلف پہلو ہیں۔ مثلاً کیا انسان کو خد اتعالی نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جس قد را عمال وہ کر تاہے سب خد اہی کرا تاہے یا انسان کا بھی اس میں افقیارہے؟اگر انسان کا دخل نہیں تو پھراسے سزا کیوں دیتاہے؟ اس کے متعلق بھی میری تقریر سالانہ جلسہ پر ہو چکی ہے۔

ساتواں عکم۔علم العقائد میں بعث بعد المموت ہے۔نیہ علم بھی بیزا و سیچ ہے اور اس کے عثقف پہلو ہیں۔ کیا مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا؟ پحراگر زندہ ہوگاتو بھی جم ہوگایا صرف روح ہوگی؟ اور اٹھے گاتو کس طرح؟ اگر صرف روح ہوگی تو کیو نکر اٹھے گا جم ہوگاتو کیو نکر؟ پہلے لوگ جو مرچکے ہیں کیاوہ اٹھ چکے ہیں یا باتی ہیں؟ کیابعد میں آنے والے بھی اس کے ساتھ شامل ہوجائیں گے؟

آٹھواں علم۔ علم افعقا ئدین مسئلہ نجات یا فلاح ہے۔ اس مسئلہ پرای سال میں نے تقریر کی ہے۔ اس میں میں نے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کربیان کیاہے کہ نجات کیا چیز ہے اور کیا وہ مرنے کے بعد ہوگی یا اس زندگی میں؟ پھر مرنے کے بعد جو انعام ہوگاوہ مٹ جائے گایا ہمیشہ رہے گا؟ ایسانی سزاکے متعلق کہ وہ ہمیشہ رہے گی یا ایک وقت خاص تک۔ غرض اس کے مختلف پہلویں اور ان پر میری تقریر میں بحث ہے۔ علوم اسلامی شی دو سراعلم قرآن کریم ہے کیو نکسید دی التی ہے۔ قرآن کریم بجائے خود بہت ہے علوم کا مجموعہ ہے اور اس کے کئی جے ہیں۔ اول متن پڑھنااور اس کو سجھناہے دوم علم تغییر۔ اس سے بیہ مطلب ہے کہ پہلے لوگوں نے کیا متنے کئے ہیں۔ تغییروں کے علم میں بیسیوں تغییریں ہیں اور ایک ایک تغییر بہت می جلدوں میں تکھی گئی ہے یمان تک کہ ایک تغییروں سو جلدوں میں ہے۔ خوض بینکلوں جلدیں مختلف تغییروں کی ہیں اور بہت می ان میں سے چھپ چکی ہیں اور بہت ہیں جو ابھی نہیں چھی ہیں۔

چرعلوم قرآویہ میں تیراعلم اصول تغییر کا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف کے معند اور تغییر کرتے وقت کن بالوں کا خیال رکھنا چاہئے یہ ایک مشتقل علم ہے۔

پانچے ان علم۔ علم تجوید - اس علم میں بتایا گیاہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کرتے وقت ٹھمرناکہاں ہے اور کمال لمباکرناہے اس میں اعراب اور مذکے قواعد ہوتے ہیں -

ر میں مام ہے۔ جمع القرآن ہے۔ اس علم میں اس امر پر بحث ہوتی ہے کہ قرآن مجید آخضرت پھٹاﷺ کے زمانہ میں کھٹاگیا یا نہیں اور کھٹاگیا تو سارا کھٹاگیا؟ اہل یو رپ نے جمع قرآن پر

اعتراضات کئے ہیں اس علم کے ذریعہ ان اعتراضات کاجواب دیا جا تاہے۔

ساتواں علم۔ تاریخ نزول و تر نثیب قرآن کریم ہے۔ قرآن جید کی آیات اس وقت تو لی جلی ہیں۔ اس علم کے ذریعہ میہ معلوم ہو تاہے کہ کوئسی آیت کس وقت اتری۔ یہ ایک منتقل علم ہے۔

آٹھواں علم ' حل لغت قرآن بالقرآن ہے۔ قرآن کریم اپنے الفاظ کے معنی خود کر تا ہے۔ یہ علم بھی اپنے الفاظ کے معنی خود کر تا ہے۔ یہ علم بھی اپنے سیال علم علم الحد بیث ہے اس کی بھی کئی شاخیں ہیں۔ تیسراعلم علوم اسلامیہ میں ہے علم الحد بیث ہے اس کی بھی کئی شاخیں ہیں۔

(١) خود صديث بي كريم الله الله في خير كهد فرمايا بوه صديث باس كاايك حصدوه

ہے جس کو روایت کتے ہیں۔ چیے ابو ہر رہ " کتے ہیں کہ آتخفرت ﷺ سے ایساسایا حضرت ابو بکر" کا کہنا کہ ہیں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ یا کمی اور محانی کاابیا کہنا روایت ہے اور اس روایت کو حدیث کتے ہیں۔

(۲) دو سراحمد اصول حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث کس طرح پر کسی گئی۔ اس کے اصول بیان کئے ہیں۔ اس علم میں یہ بھی تایا گیا ہے کہ کتنی حتم کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ بھران اقسام حدیث کے درجے بتائے جاتے ہیں۔ بھران اقسام حدیث کے درجے بتائے جاتے ہیں۔ بھران اقسام حدیث کے درجے بتائے جاتے ہیں۔ بین کماں تک کوئی حدیث اثر رکھتی ہے۔

اس علم کی ایک شاخ اور نگل آئی ہے وہ اساء الرجال ہے اس علم میں یہ بحث ہے کہ فلاں راوی صادق ہے یا کیسا ہے 'اس کا حافظہ کیسا ہے 'وہ طابھی ہے یا نہیں غرض راویوں کے حالات پر بہت کھول کھول کربحث کی جاتی ہے اور ان ساری باقوں کا اثر حدیث پر جاہڑ تاہے۔

چوتھا حصہ حدیث کے متعلق ٹاریخ حدیث ہے۔اس میں بتایا گیاہے کہ حدیث کے لکھنے کا خیال کیو کرپیدا ہوااور کس زمانہ میں حدیث کی تحریر شروع ہوئی مولفین نے حدیث کاذکر بھی کیا ہے اور سیر بھی کہ اس میں کیاکیا ترقیاں ہو کیں۔

پانچواں حصہ علم مدیث کے متعلق شرح حدیث ہے۔ جس طرح پر قرآن کریم کی تغییر کی گئے ہے ای طرح پر مدیث کی شرح کامی گئی ہے۔

چھٹا حصہ موضّوعاتِ حدیث کا ہے ۔ اگرچہ یہ بحث اساء الرجال میں بھی آجاتی ہے مگر بیمن نے متعقل طور پر اس علم کولیا ہے اور موضوع ا حادیث کوئیج کیا ہے ۔

چو تفاعلم۔ علوم اسلامی میں فقد کاعلم ہے اس کے بھی کئی حصہ ہیں ایک تو خود فقہ ہے جس میں بتایا گیاہے کہ وضواس طرح کرنا چاہتے نمازاس طرح پڑھنی چاہتے۔ اس طرح زکو ۃ ' روزہ' نکاح' جج اور دو سرے مسائل لین دین' وریژ وقیرہ کے متعلق حدیث میں بھی مسائل آتے ہیں عمر متفرق طور پرفقہ میں تمام مسائل کوا یک جگہ جع کرکے بتادیا ہے۔

نقہ کے علم کے ماتحت بھی کی علم ہیں۔ ان میں سے ایک اصول فقہ ہے جس میں بتایا جا تا ہے کہ فقہ کیوں کربنائی جاتی ہے۔ لینی کن کن طریقوں پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ پھر آگے اس میں اختلاف ہوگا۔ کوئی کے گامہ بات قرآن کریم کے مطابق ہو۔ ایسای کوئی کے گاکہ قیاس اور عمل کو بھی دخل ہوگا۔ پھر سرف وخو کا دخل ہو گا۔ اس کے لحاظ سے یہ معنے ہوں گے پھراس سے بھی اختلاف ہو گا۔ غرص اصول فقہ میں بیہ بحث ہوگی کہ سمس طرح مسائل نکالے جائیں۔ فقهاء کے موٹے موٹے فرقے یہ ہیں۔ حنفی۔شافعی۔ماکس۔حنبلی۔

حنیٰ زیادہ زور قرآن مجیدے اجتماد کرکے مسائل کے مائنے پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو عقل سے ثابت ہوں وہ مائیں گے اور مدیث پر زور نہیں دیتے۔ یہ سئلہ ان کو بھول جا تاہے کہ نمی کریم ﷺ کافہم سب سے برترہے۔ یہ حالت اب ان لوگوں کی ہے ور نہ پہلے لوگوں کا عمل قرآن مجیدا وراحادیث ہی پر تھا امام ابو حنیفہ اولیاء اللہ عمل سے تھے۔

شافعي عقل كى طرف زياده جاتے ہيں۔

ما کئی بھی عقل پر زور دیتے ہیں محرحدیث پر بھی شافعی نہ ہب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔امام مالک می مؤطابت معتبر کتاب ہے۔

امام حنبل سب سے زیادہ زور حدیث پردیتے ہیں۔

پانچواں فرقہ اہل حدیث کا ہے وہ بالکل حدیث پر چلتے ہیں اور مقل کو نہیں مانتے وہ کمزور حدیث کو بھی مقدم کر لیتے ہیں مالا نکہ ضرورت تو بیہ ہے کہ قرآن کریم سے ٹاہت شدہ ہو لیتی قرآن مجد کے خلاف نہ ہوا ور مقتل مجمی اس کور ڈنڈ کرے۔

پھرفقہ ہے تعلق رکھنے والا تبیراعلم فمآوی ہے تعلق رکھتا ہے علاء لے مسائل ضروریہ کے متعلق جو فماوی دیہے ہیں ان ہے فائد واٹھایا جاتا ہے۔

پانچواں علم 'اسرار شریعت کا ہے۔ اس میں سہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے روزہ کیوں اسلامی استان ہے روزہ کیوں اسلامی جاتی ہے روزہ کیوں اسلامی اسلامی ہو سکتا ہیں اسلامی ہو سکتا ہیں اور کس حد تک بیان کر سکتا ہیں۔ بھی واضل ہے کہ کس حد تک اس اسلامی ہو سکتا ہیں اور کس حد تک بیان کر سکتا ہیں۔ چھٹا علم 'اصول شریعت ہے۔ لیتی شریعت کی کیا کیا بنیا و ہے مثل خدا تعالیٰ کی وتی سے نازل شدہ علوم ہوتے ہیں اوہ اصول جو رسول کی معرفت بتائے جاتے ہیں کس حد تک ان کے بیان کی ضرورت ہوتی ہے اور کس حد تک اجازت ہے یہ تفصیل ہوتی لیتی شریعت کے اصولوں کے بیان کی کرنے میں کس حد تک رسول کے افتیار میں ہے اور کس حد تک رسول کے افتیار میں ہے اور کس حد تک اس کو دو سرے لوگوں پر رکھا

. ساتواں علم' اختلاف المذاہب کا ہے- اس علم کے ذریعہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے نتخلف فر قوں میں جو اختلافات ہیں وہ کس قتم کے ہیں۔ عقائد کے کاظ سے مسلمانوں میں جو فرقے ہیں ان میں ایک دو سرے کے عقائد کے کاظ سے کیاا ختلاف ہے۔ مثلاً ایک مُتی کملاتے ہیں جن میں حنی ' ماکلی ' حنبلی' شافعی سب داخل ہیں دو سرے شیعہ ہیں۔

''سنّیوں اور شیعوں کا بڑا اختلاف مسئلہ خلافت کے متعلق ہے ۔ مسئلہ خلافت کے متعلق کچر بحث ہوگی کہ خلافت ہے یا نہیں۔ ہے تو تک حد تک ماننا ضروری ہے اور پھرخلافت امتخاب سے ہوگی ما اولاد ہے ؟

ووسرا مئلہ اختلاف کا بیہ ہے کہ قرآن مجید کی وٹی لفظوں میں ہے یا بیہ خیالات اور اس کا مضمون وٹی ہوا؟ای همن میں خدا تعالیٰ کی صفات پر بحث ہے کہ کیا خدا کلام کر سکتا ہے یا اس کا بولنا اور سننا اور ہے؟

تیسراا ختلاف اس بات پرہے کہ خداتعالی کے کلام کے متابلہ میں رسول کا بھی کوئی حق ہوتا ہے یا خیس؟ بیہ اصول ہیں جو خلفاء کے مانے والے لوگوں میں اور جو خلفاء کے متعلق اختلاف کرتے ہیں قابل غور ہیں۔

دو سرا فرقہ خار جیوں کا ہے ان کاعقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی خلافت نہیں وہ کئے بیں کہ پارلینٹ چاہئے تھی اور یہ بھی ان کا خیال ہے کہ گناہ کے بعد ضرور جنم میں جانا ہوگا۔ شفاعت نہ ہوگی ان کے فرقہ کی اصل بنیاد یمی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد نعوذ باللہ غلطی کی جو خلیفہ مقرر کیا۔ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وقت میں ہوئے ہیں۔

تیسرا فرقد معتزلی ہے۔ عمرین عمیر نے بتایا ان کا خیال ہے کہ عقل خدانے دی ہے اس سے کام لیا جائے میہ لوگ صفات 'تقدیر اور کلام کے محمر ہیں۔

چو تھا فرقہ شیعہ کاہے۔ ان کاعقیدہ یہ تھا کہ امت میں ایک مخبص ہو جو امام ہوا دریہ آپ ' کی اولاد کاحق تھا۔ آنخضرت اللہ کا بھی تھے ہو حضرت علی اور پُھر حضرت علی کی اولاد کاحق ہے۔ یہ فرقہ خصوصیت سے خلفاء کاو مثمن ہے اور نعوذ باللہ ان کو ٹھگ قرار دیتا ہے۔

پانچواں فرقہ نیچری ہے۔ اُن کا طریق ہے ہے کہ یو رپ کے علوم کے ماتحت اسلام کو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بری غلطی ہے کہ بڑے کے علم کے موافق خدا کا کلام ہو۔ نیچریوں کا بظاہر عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا کا کلام خدا کے فعل سے الگ نہ ہو گرجب تطیق کرنے لگتے ہیں توخدا کے کلام کی بجائے انسان کے کلام سے کرتے ہیں۔ یہ فرقہ معتزلہ سے ملتا ہے۔ چھٹا فرقہ اہل قرآن کا ہے۔ یہ لوگ کتے ہیں کہ رسول کا کام صرف ڈاکیئے کا کام ہے اس کی کیا حقیقت اس لئے وہ عدیث کو رد کردیتے ہیں اور ہریات قرآن کریم سے ٹکالتے ہیں اور اس وجہ سے کوئی نماز کی دور کھت ٹکا لئے کوئی تین۔

یہ موٹی موٹی باتیں فرقوں کے متعلق بیان کی ہیں اور اس میں اس پر میں بحث نہیں کروں گا کہ ہر فرقہ کے دلائل کس حد تک غلط ہیں یا صحح ہیں۔

ساتواں فرقہ۔ حقیقی اسلام احمد بہت ہے۔ احمد بہت کے متعلق سیجھنے والی میدیا تیں ہیں:۔ اول۔ حضرت صاحب ؓ کا کیا دمو کی تھا بھر یہ کہ نبوت کا دمو کی تھایا نہیں؟ اور رہ بھی کہ رسول اہلہ تھا بھاتھ کے بعد ہی آسکن ہے یا نہیں؟

دوم۔ دعویٰ کے بعد سیہ سوال آتا ہے کہ آپ کا دعویٰ مسیح موعود کا تھا۔ اس دعویٰ کے فعمن میں سیہ بات آئے گی کہ مسیح ابن عربیم "فوت ہوگیاہے یا نہیں؟ اگر فوت ہوگیاہے تو کیا کوئی مسیح اس امت میں آنے والا ہے؟ اور اگر فوت نہیں ہوا توکیا وہ مسیح ابن عربیم آئے گا؟ اور اگر وہ آئے تواس کی آمد کا اثر آنخضرت للے لائے فی فیوت پر کیا ہوگا؟

تیسری بات میر که احمدیت کی کیاغرض ہے ؟ کیااس سلسلہ کی ضرورت بھی توکیا وہ ضرورت احمدیت کے آئے سے پوری ہوگئی؟

پھر حضرت صاحب " کے متعلق سے امر بھی قابل خور ہے کہ اگر وہ نبی یا رسول تھے تو کیاان میں وہ ہاتیں پائی جاتی ہیں جو خداتعاتی کے نبیوں اور رسولوں میں ہوتی ہیں ایہ کہو کہ جن معیاروں پر نبی یا رسول کی صداقت ثابت ہوتی ہے وہ بھی ان معیاروں پر پورے اتر تے ہیں؟ اور سہ بھی کہ وہ معیار کیا ہیں؟

پھرا یک علم ہے میشکوئی کی حقیقت کے متعلق۔ میشکوئی کیا ہوتی ہے؟ انبیاء علیم السلام کی میشکو ئیاں کس قتم کی تحقیں اور حضرت میچ موعود کی میشکو ئیاں کس قتم کی ہیں؟ پھریہ بات بھی د کیھنی ہوگ کہ حضرت صاحب کی جماعت کا پہلے فرقوں ہے کیا تعلق ہے؟ پھرنے جمگڑوں میں بیہ ہے کہ کیا حضرت میچ موعوو علیہ السلام کے بعد خلافت ہوگی یا خارجوں کے طریق پہار امیزے؟ آئندہ احمدیت کی ترقی کاکیانگلام ہے اور اس میں افراد کی کیاؤمہ داری ہے؟

آ ٹھوال فرقہ تصوف کا ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کے مختلف معنے سے ہیں۔ کی نے صفائی قلب کے معنے سے میں کی نے پہلے عام طور پر بیر مراد کی جاگہ جس سے صفائی قلب پر بحث ہو۔ کس طرح پر اللہ تعالیٰ ہے تعلق اور قرب پیدا ہو تا ہے؟ بڑ۔

تصوف میں دو سری بات تاریخ تصوف ہے۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کن لوگوں نے اس کو جاری کیا؟ کیااغراض تھے اور کیا کام کیا؟ مختلف زمانوں میں کس قتم کے تغیرات تصوف

تیبری پات اہل تصوف کے متعلق ندا ہب تصوف ہیں جس میں اس بات پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ آیا ان میں ہمی اختلاف ہے اور اختلاف ہے تو کس فتم کا ہے؟ مختلف سلسلے تویائے جاتے ہیں جیسے قادری' چشتی' سرور دی' نفتشندی۔ اصل اختلاف تو پایا نسیں جا تا محر بعض باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ اختلاف زیادہ تر مجاہدات کے متعلق ہے۔ ایسامعلوم ہو تاہے کہ جیسا جیبارنگ ان لوگوں نے اپنے علاقے کا دیکھااور جس قتم کے امراض میں ان کو جتلاء پایا ای قتم کے علاج تجویز کئے۔ جیسے ڈاکٹر مختلف طریق سے علاج کرتے ہیں۔ مجھی بخار کے بیار کو کونین

دیتے ہیں اور مجھی جلاب دیتے ہیں۔

ان بڑے فرقوں کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں۔ انہی اہل نضوف میں ایک فرقہ ملاصدہ بھی ہے جو شریعت کومٹاتے ہیں۔وہ کمہ دیتے ہیں کہ ہم طریقت کے مقام پر ہیں یا الیم باتیں کرتے ہیں اگر کوئی مخص کشتی بر سوار ہو تو کنارے پر جا کرا ترے پاکشتی میں ہی بیشارہ ؟ یہ لوگ اس قتم کی لغویا تیں کرکے دو سروں کو دھو کاویتے ہیں

ا یک ملامتی فرقہ ہے یہ بھی گندہ ہے۔ اصل میں تو یہ برے نہیں ہوتے مگروہ سیجھتے ہیں کہ ریاء سے تباہی ہوتی ہے اور اس کاعلاج اس طرح پر کرتے ہیں کہ بعض ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن ہے دو سرے لوگوں میں بدنام ہو جائیں۔مثلاً رات کو سمی فاحشہ عورت کے گھر میں جاسوتے ہیں اور وہاں جاکر تنجد پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن میرالیا طریق ہے کہ اس کا خطرہ زیادہ ہے ۔ بعض لوگ اس طریق کو اختیار کرکے ہلاک ہوجاتے ہیں اور مختلف قتم کی گند کیوں میں جتلاء ہوجاتے ہیں کہ اس سے نفس موٹانہیں ہو تا گرد راصل اس کاا ٹر اکثر خراب ہو تاہے۔

نواں علم۔علم القصناء ہے۔اس سے میہ مراد ہے کہ نمس رنگ میں امور متنازعہ کافیعلہ کرنا ﷺ چاہئے۔ گواہ کابیان کس طرح پر ہو؟اس پر جرح کس طرح پر ہو؟ کیاامور اس کی شہادت کے وزن کے لئے ضروری ہیں؟ قامنی کاعلم' وا تفیت اور عقوی وطهارت کیبی ہو؟ دو سمرا حصہ اس

علم کے متعلق تاریخ القضاء ہے ۔ س کس طرح ہیہ محکمہ تھمل ہوااور کون سے بڑے قاضی اسلام میں گزرے ہیں؟

د سواں علم علم الفرا نص والمير اث ہے- ميراث كے قوانين اگرچہ فقہ بيں شامل ہيں محر یہ منتقل علم ہے کیونکہ اس کاا ثر سیاست اور قوم پر آگریز تاہے۔

میار هواں علم 'علم الادعیہ والاذ کار ہے۔ اس علم میں یہ بتایا جا تا ہے کہ مس مس وقت اور کون کو ٹسی دعائیں اور اڈ کار کرئے چاہیں۔

یار هوال علم ،علم السیر ہے۔اس علم کے ذریعہ بڑے بڑے صحابہ اور دو مرے برز مگان کے حالات كاعلم جو تاہے۔

تیر حوال علم ، علم اخلاق ہے۔ س طرح بری عاد توں اور ادنیٰ اخلاق کو ترک کرکے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور عادات حاصل کئے جاتے ہیں۔اس میں سیر بھی معلوم ہو تاہے کہ جو اخلاقی ا مراض انسان میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں اور کیوں ان ا مراض کو ا مراض سمجھاجا ؟

چود هواں علم علم الکلام ہے۔ اس علم ہے ہیہ مراد ہے کہ غیرندا ہب کے مقابلہ میں اسلام

کی فوقیت کس طرح پر ثابت کیجاتی ہے اور اصول اسلام کو دلا کل سے ثابت کیاجا تاہے۔

ای علم کلام میں ایک شاخ علم بحث ہے جس میں بیہ بتایا جاتا ہے کہ دو سرے نداہب جو اسلام کے مقابلہ میں ہیں ان کے عقائد یا اصول کیو تکر غلط ہیں۔ مثلاً عیسائیت کا بیہ مسئلہ کہ خدا تین ہیں یا خدا مجسم ہے کیوں صحیح نہیں؟ یا ہندوؤں کے عقیدے کیوں درست نہیں؟اس علم بحث کے پھردو جھے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں دو مرول کی تر دید دلا کل سے ہوتی ہے۔

دو سرااصول علم کلام ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ معیار صداقت کیا ہے؟ کس طرح ونٹمن کا مقابله کرنا چاہے میہ سب ہاتیں اصول علم کلام میں بیان کی جاتی ہیں۔

سوادوال علم 'سیاست اسلامیہ ہے۔ حکومت کا کیا انظام ہو رعایا اور حکومت کے کیا تعلقات ہیں حکومت پر رعایا کے کیا حقوق ہیں اور رعایا پر کیا؟ یہ بہت وسیع علم ہے حکومت کس طرنق سے کی جائے دو سری حکومتوں سے اس کے کیا تعلقات ہیں؟

غرض میہ سولہ موٹے موٹے علوم ہیں اور ان کی شاخیں ملا کر تو بہت بدی تعداد ان علوم کی ہوجاتی ہے۔ دنیاوی علوم میں اگلے ہفتے میں بیان کروں گا۔ انشاء الله الع: ر: -

# تقربردوم

(جلسه لجنه اماء الله منعقده مؤرخه ۱۱- فروري ۱۹۲۳ء)

میں نے پچھلے ہفتہ نہ ہمی علوم کے متعلق تقریر کی تقی اس میں نہ ہمی علوم کے نام اور ان کی مخترکیفیت بیان کی تقی اور اس میں بتایا تھا کہ نہ ہمی علوم میں ان مختلف عنوا نوں کے پیچے بجٹ کی مہاتی ہے یا اس نہ مہ ک میں حقیقت ہے۔

میری غرض اس سے بیہ نہ تھی کہ وہ علم کیا ہے اور کیما ہے بلکہ صرف انتانا ہے کہ اس قشم کا ایک علم ہے اس مطلب کے بیان کرنے کے لئے جس قدر ضروری تھابیان کیا اور اب بھی ایسا ہی کروں گا اس سے زیادہ بیان کرناموضوع سے باہرلے جاتا ہے۔

آج میرا منشاء بیہ ہے کہ دنیاوی علوم کے متعلق بیان کروں کہ وہ کتنے فتم کے ہیں اور کیا کیا ہیں اور اگر سمی علم کی کوئی اندرونی تقتیم ہے تو وہ بھی بیان کروں کہ کن کن مسائل پر اس میں بحث ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھااور آج بھی بتا تا ہوں کہ علم ہے ہرگزیہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ سے بی بوں۔ بعض باتیں جمالت بھی ہوتی ہیں تکرعام طور پروہ ایک علم کی ذیل میں آجاتی بیں۔

جس طرح نداہب میں (خداہب ہی کہنا چاہئے کیو نکداصل میں تواکی ہی ندہب ہے جواسلام ہے) میں نے ہندو فدہب اور دو مرے نداہب کاذکر کیاہے حالا نکد میری غرض اس سے بید نہ تھی کہ بید غداہب خدا تک پہنچاتے ہیں کیو نکہ خدا تک پہنچانے والا صرف ایک ہی غدہب ہے جو اسلام ہے لیکن اسلام کی خوبی اور کمال کے جانے کے لئے دو مرے غداہب کاہمی مختصر علم توہو کہ وہ کیا ہیں؟

ای طرح آج جب میں دنیاوی علوم کے نام لوں گاتو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ دنیاوی علوم کے نام لوں گاتو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ دنیاوی علوم کے ہیں۔ بیسے اسلام کے مقابلہ میں ہندوؤں کے عقائد بتائے سے بیر غرض ہے کہ یہ معلوم ہوجائے اس میں کیا

نقص اور کمزوری ہے۔ای طرح جہالت کے علوم ہے واقف ہونا ضروری ہے کہ اس کے معلوم ہونے ہے جہالت ثابت کرسکتے ہیں اور کم از کم ان کے نزدیک ہم نہ جائیں گے جب اس کی برا کی کاعلم ہوگا۔اب میں نمبروا رونیا وی علوم نتا تا ہوں۔

(ا) دنیاوی علوم میں سب سے پہلاعلم جس کو تمام علوم کی بنیادیا برتن یا طرف کمنا چاہیے وہ زبان کاعلم نہ ہو انسان اپنے خیالات وو سروں تک پہنچانسیں سکتا۔اس زبان کاعلم ہے جب تک زبان کاعلم نہ ہو انسان اپنے خیالات وو سروں تک سس ذریعہ سے پہنچاسکتاہے زبان کے علم کے بیر مصنے نہیں کہ انسان اپنے خیالات وو سروں تک سس ذریعہ سے پہنچاسکتاہے بہ آگے تین طرز پر تقتیم ہو تا ہے۔

اول وہ زبان جو لفظ کے ذریعہ بتائی جاتی ہے جو منہ کی حرکات ہے آوا زمید اہوتی علم اللسان ہے است کے است کے دریعہ ابوقی علم اللسان ہے یا منہ ہے کوئی بات انسان ہیان کرتا ہے جس کو دو سرے انسان کانوں ہے س کر سجھتے ہیں جیسا کہ بین اب بول رہا ہوں اور تم اس کوئن رہے ہو تقریری زبان کہتے ہیں لینی اپنے مطالب اور دوم۔ علم زبان کا ایک حصد وہ ہو تا ہے جس کو تحریری زبان کتے ہیں لینی اپنے مطالب اور خیالات کو لکھ کر چش کرنا۔ وہ الفاظ ہو ہم بو لئے ہیں ان کے لئے بچھ اشارات اور نقوش مقرر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے جسے تم کو معلوم ہے کہ ہربات لکھ کر پیش کر سکتے

سوم۔ ایک زبان اشارات سے تعلق رکھتی ہے اس میں نہ بولا جاتا ہے نہ لکھا جاتا ہے بلکہ اشارات ہوتے ہیں جاتا ہے نہ لکھا جاتا ہے۔ اور لینے والا ان اشارات کو سمجھتا ہے کہ اس سے ہم مراو ہے کہ ایک وفعہ نگ نگ ہوگاتو ہم حرف ہوگا دو وفعہ ہوگاتو ہم حرف ہوگا ہوگاتا ہے۔ یا سیاس سمجھ لیتا ہے۔ یا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ یا مطلب ہوگا۔ مصرین کی زبان بولی جاتی تھی اور بید مشل کے عاصلہ بوگا و مصرین کی زبان بولی جاتی تھی اور بید تھوری زبان کملاتی تھی لوگ اس سے مطلب ہوگا۔ مصرین کی زبان کولی جاتی تھی۔ تھوری زبان کملاتی تھی لوگ اس سے مطلب سمجھ لیتے تھے۔

الی اشاراتی زبان ہیں داخل ہے جو مثلاً اشاراتی زبان سمو گوں کے لئے استعال کی جاتی ہے وہ اپنے تمام خیالات اشارات ہے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ یا لڑا ئیوں میں جھنڈیوں اور شیشوں ہے کام لیتے ہیں۔ کو نگا ہی بھوک پیاس کو ظاہر کرتا ہے یا سرر ہاتھ رکھ کراور آئٹمیس بٹر کرکے بتاتا ہے کہ سونا ہے۔ یہ اشارات ہم دیکھتے ہیں۔ اشارات کی زبان سے بڑے بڑے کام لئے جاتے ہیں۔ تارکی ساری زبان اشارات پر بی موقوف ہے۔ الدہورے بٹالد کس طرح لفظ پنچے گا؟ گرتار کے ذریعہ بٹالد تو کیالنڈن اور دنیا کے تمام حصوں میں خبر پنچائی جاتی ہے۔ ای طرح جسے میں لئے کما فوجوں میں کام لیا جاتا ہے۔ شیشہ سے اشارہ کرتے ہیں یا جھنڈی سے بتاتے ہیں اور دوست کو روشتی سے اشارہ کرتے ہیں کہ دشمن کنور رہ یا زبروست ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے یا گولہ یا رود کی حاجت ہے۔ می خرض بہت بڑے یا کہ الفاظ یا تحریر تک ہی خرض بہت بڑے بڑے کام اس اشارتی زبان سے لئے میے ہیں۔ اگر صرف الفاظ یا تحریر تک ہی زبان می دورہ وتی توکام رک جاتے۔

غرض علم زبان سب سے مقدم ہے اور بیہ تیوں علوم جدا جدا ہیں محر تقسیم علوم زبان ہے اور بیہ تیوں اس کی مختلف شاخیں ہیں اور اپنے اندروہ بھی ایک وسیع علم رکھتی ہیں۔ زبان کے علم کے پنچ بعض اور مستقل علوم ہیں ان کا تعلق گو زبان ہی ہے ہے مگر علمی تقسیم میں ان کو الگ قرار دیا ہے اس لئے میں بھی اسے دو مراعلم کہ تاہوں۔

(۲) دو سراعلم علم بلاغت ہے۔ یہ زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ بلاغت میں محض علم بلاغت اللہ علم بلاغت میں محض علم بلاغت اللہ تو اس سے تجھ میں آتا تو تی کتا ہے اللہ تو اس سے سجھ میں آتا ہے گرزبان محج نہیں ہوتی۔ زبان کاعلم تو مرف اس قدر طاہر کرتا ہے کہ خیالات ظاہر کردیے میں اللہ علم اللہ سے برھ کرتیں باتوں پر بحث کرے گا۔

ہا تیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک محض کو کمیں کہ بڑا بہادرہے لیکن شیرچو نکہ بڑا بہادر ہوتا ہے اس کئے جب کماجائے کہ فلال محض شیرہے تو بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح پر گویا اس میں استعارات اور مجازے بھی بحث ہوتی ہے۔

ایک فخص کی نبت کہا جائے کہ غصہ ہو تمیاتو اغااثر نہیں ہوتا لیکن جب کمیں کہ آگ بگولا ہو کیا تو اس کا بدااثر ہوتا ہے۔ اس طرح پر گویا غیر لفظ بول کر اور مفہوم بن جاتا ہے اس علم بلاغت میں ایک بحث بیہ ہوتی ہے کہ کلام خوبصورت کس طرح بنایا جاتا ہے۔ اس علم کی بدولت انسان اچھی طرح بولنے یا کئے گئا ہے۔ چیسے کتے ہیں کہ فلاں فخص بردا اعلیٰ درجہ کی تقریر کرتا ہے یا بہت عمدہ لکھتا ہے تو یہ خوبی اس علم کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔ غرض علم بلاغت میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔

ا منا زکوبھی سکھایا جا تاہے۔

ر (۳) تیسراعلم علم الخت ہے لیتی لفظوں کے معنی - یہ خود بہت پڑا علم ہے اور بہت کا مخت و بہت پڑا علم ہے اور بہت علم لفت ہے تو ہر علم لفت ہے تو ہر علم الفت ہے تو ہر علم الفت ہے تو ہر مختص اس تکلیف کے اندازہ کو نمیں جانبالیکن لفت بتائے گا کہ کس کس جگہ یہ لفظ بولا جائے گا تو سننے والا فور آ اس کے اندازہ کا ایک علم علم اس کے اندازہ کا ایک علم حاصل کرلے گا تی علم ہے جو سب الفاظ کا احاطہ کرتا ہے یہ خودا یک مشقل علم ہے - اگر چہ علم اربان ہے ہی وابست ہی وابست ہے گراب مستقل علم ہے - اگر چہ علم زبان ہے ہی وابست ہے گراب مستقل علم کی حیثیت افتیار کرگیا ہے -

(۴) چوتھاعلم'انشاء یا خط و کتابت ہے۔ اس میں بیہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح خط و کتابت عمد ک ہے اپنے خیالات کو تحرید اظام کیاجا تاہے۔

خط و کتابت او رکتاب لکھنے ہیں فرق ہے۔ کتاب لکھنے والا یہ سجھتا ہے اور ہو تا یھی ہی ہے کہ وہ سب کے لئے لکھ رہا ہے۔ اور خط ایرا ہو تا ہے کہ لکھنے والا ایک فیض کو لکھتا ہے اور جو اس کو وہ سب کے لئے لکھ رہا ہے۔ اور خط ایرا ہو تا ہے کہ لکھنے والا ایک فیض کو لکھتا ہے اور جو اس کو پر بیر علم ایک اور برا علم ہے اور اس علم نے اس ذمانہ ہیں بڑی ترتی کی ہے۔ بڑے بڑے کا کی ایک منطق اور برا علم ہے اور اس علم انشاء یا خط و کتابت کا علم سکھایا جاتا ہے۔ پھراس خط و کتابت کی بہت کی فتہ میں ہیں۔ تا جروں کی خط و کتابت کی بعد ؟ افسروں اور ما تتحق ں کی خط و کتابت کی بہت کی تعمیل مراتب ہونے چاہئیں اس غرض کے لئے مدر سداور کالج کھولے گئے ہیں۔ ان ہیں و کتابت کے کیا مراتب ہونے چاہئیں اس غرض کے لئے مدر سداور کالج کھولے گئے ہیں۔ ان ہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح خط کو زیادہ موثر بہنایا جاتا ہے اور اس میں حفظ مراتب کے آواب اور

(۵) پانچواں علم' اخبار نولی کا علم ہے۔ انگریزی میں اس کو جرٹل اذم اخبار نولیک کا علم ہے۔ انگریزی میں اس کو جرٹل اذم اخبار نولیک کا علم ہے۔ یہ علم بھی براوسیع علم ہے۔ مارے ملک میں تو نہیں گریورپ اورا مریکہ میں اس کے بڑے بڑے درسے ہیں جن میں اخبار اور کی کا فن سحیایا جاتا ہے۔ اس فن کی بہت ہی شاخیس ہیں۔ سس طرح اخبار کالیڈر لکھاجائے۔ خبروں کو کس طرح چنا جائے اور کس طرح پر ان کی تر تیب ہو۔ عنوان کیے قائم کئے جائیں کہ انجار پر جنے والے پر اس کا فوری اثر ہو اور وہ اس کے مضمون کو عنوان تی سے سمجھ لے۔ کس طرح پر ایک مضمون یا واقعہ کو لکھا جائے کہ وہ اپنے مفید مطلب ہو سکے۔ مثل ذید اور کر کڑتے ہیں۔ نیر مظلوم تھا اور کر کے دوست ایسے طور پر کہ کر

ظلوم سمجها جائے۔

غُرض بہ بڑا علم ہے اور اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں جن میں سے بڑی یہ ہیں کہ کس طرح پر اخبار صفیداوردہ اپنا ٹر ڈال سکے۔ پھر اخبار است کی حد بندی ہوتی ہے مثلاً بعض نہ ہی اخبار است کی حد بندی ہوتی ہے حشلاً بعض نہ ہی اخبار ہوتے ہیں بعض تجارتی بعض کسی خاص جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی اخراض میں بھی ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔

(۲) چھٹا علم جوائی زبان کے بیچے آتا ہے علم البحو واللطائف ہے اس علم البحو و اللطائف ہے اس علم البحو و اللطائف ہے اس علم البحو و اللطائف ہے کہ کس طرح پر ججو کمال کو پہنچ علم البحو و اللطائف ہو کہ سب علی میں ان بات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس طرح پر ججو کمال کو پہنچ جات ہے۔ اور اس میں زبان اور تحریر کی خوبی بھی اعلیٰ و سب حال طرح ایسالطیفہ ہو کہ سب

جائے اور اس میں زبان اور تحریر کی خوبی بھی اعلیٰ درجے کی رہے۔ای طرح ایسالطیفہ ہو کہ سب بے اختیار بنس پڑیں۔ اس فن میں جو لوگ کمال حاصل کرتے ہیں بعض وقت وہ الیمی جو کرتے

میں کہ فور اً اثر ہو تاہے۔

ای طرح لطائف کاعلم ہوتا ہے۔ ایک فخص بیان کرتا ہے سننے والے بے اختیار ہوجاتے بیں وہ بنسی کو صبط نہیں کرسکتے۔ غرض یہ ایک مستقل علم ہے۔ واعظ خاص طور پر اس سے کام لیتے ہیں۔

یں ساتواں علم وصد نوسی کاعلم ہے۔ اس کی دوشانیس ہوتی ہیں۔ ایک مختصر فضد نوسی کے دوشانیس ہوتی ہیں۔ ایک مختصر فضد نوسی کاعلم ہے۔ اس کی دوشانیس ہوتی ہیں۔ ایک مختصر نادلوں کے مختلف اقسام ہیں۔ قصد نوسی کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے پڑھنے والوں بادلوں کے مختلف اقسام ہیں۔ قصد نوسی کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے پڑھنے والوں ہوتا ہے جو محبت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا سراغ رسانی کے متعلق ہوتے ہیں۔ پھر ایمنس ایسے ہوتا ہیں جو بین جی محبت ہیں۔ پار ہوتی ہیں۔ یا سراغ رسانی کے متعلق ہوتے ہیں۔ پھر ایمنس ایسے ہوتی ہیں جو تیس بہوتی ہیں۔ ہوتے ہیں۔ پھر جو باتیں چھوٹے قصوں میں ضروری ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ سے متعلق میں۔ اس کو بین ہیں ہوتی ہیں۔ ساتھ کھتے ہیں۔ اس کو علم ہے۔ اس کا مقدول میں مقدول میں مقدول میں مقدول میں مقدول ہیں ہوتی ہیں۔ سے مقابت کتے ہیں لینی تقریر کرنے کا علم۔ لیکچر دینے کا فن۔ اس علم میں اس بات سے بحث ہوگی کہ مقرر لینی تقریر کرنے والا ایسی تقریر کرکے کہ کئے کہ شنے والوں کی قوجہ لیکچراری کی طرف ہواور اس کے کلام اور بیان میں ایسا اثر اور قوت ہوکہ اگر سننے والے اس کے خلاف کی مقرید ہو دکھر کر سے کہ اس کے کلاف

مضمون کی تقتیم اور ترتیب کرنی چاہیۓ اور کس طرح پر اپنے کلام میں قوت اور اثر پیدا کرنا ہوگا۔

(۹) نوال علم مضمون نولی کمنا چاہئے جس کو انگریزی میں ایسے را انٹننگ مضمون نولیک (Essy Writing) اور ہماری زبان میں مضمون کتے ہیں۔ یہ مضمون نولیک 'اخبار نولیک کے علاوہ ایک علم ہے اس میں بعض کیفیتوں اور جذبات کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلاً مجت پر جب مضمون لکھا جائے گاتو اس کی کیفیت اور حقیقت بیان کرنی ہوگی۔ ای میں ان امور پر بحث ہوگی جو مجت کے اثر کو توکی بناتے ہیں اور مجراس کے دتائے کو بیان کرنا ہوگا ای طرح اگر نفرے پر لکھنا ہے تواس کی ماری کیفیت کا ایک نفرہ کھنچ کر سامنے رکھ ویا جائے۔

(۱۰) دسوال علم ، جو زبان کے متعلق ہے وہ صرف و نحو کا علم ہے۔ صرف کے صرف و نحو کا علم ہے۔ صرف کے صرف و محرف و مضی بین الفاظ کے ہیر چیراور صیفوں کا علم بتانا بحیثیت الگ الگ لفظ کے مثلاً کھانا ۔ کھائے گاو غیرہ مختلف الفاظ جو بنتے ہیں ان کی بایت سے علم دینا کہ وہ کس طرح بنتے ہیں اور ان کے ان تغیرات کا کیا اثر ہو تا ہے مضمون میں کیا تغیرہ و تا ہے اور صورت میں کیا تغیر آتا ہے۔ ان میں سے جرایک ہے کیا مراد ہوگی۔ کیا وہ واحد ہے جمع ہے؟ مؤث کے کیا آتا ہے ۔ ان میں سے جرایک ہے کیا مراد ہوگی۔ کیا وہ واحد ہے جمع ہے؟

نحو کاعلم بیبتا تا ہے کہ الفاظ مل کرکیا مفہوم بتاتے ہیں۔ الفاظ کی ترتیب اور ترکیب کس طرح ہونی چاہئے۔ پہلے کس لفظ کو لانا ہو گا اور آخریش کون سا؟ اور الفاظ کے اس طرح ترتیب دینے ان کے مفہوم اور مطلب بیس کیا اثر پڑتا ہے؟ جیسے بیس نے روٹی کھائی۔ کھائی روٹی بیس نے وغیرہ۔ نحوے علم کے ذریعہ بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بیس درست جملہ کو نساہوگا۔ پھر جرا یک زبان کی نحوی ترتیب الفاظ کو اسے قاعدہ کے موافق بتائے گی۔

جس ملک میں کوئی فخض پید اہو تا ہے اور اس کی مادری ذبان یا ملکی ذبان جو بھی ہووہ اس میں درست ہو ہے گائین خوت علم کے وہ میچ طو رپر نہیں بول سکے گااس کے لئے تحوکا جائنا ضروری ہوگا۔ دیکھ وہمارے ملک میں ایک زمیند ارجٹ عورت بھی سبی بید نہ کیے گی۔ روثی کھائی ہیں ہے۔ کہائی میں نے۔ بلکہ وہ میں نے روثی کھائی ہی کہے گی جو درست ہے لیکن جو اس ملک میں بیدا منسل ہو گا۔ نہیں ہوئے ایک اگریز عرب یا ایر انی ضرور خلط بول دے گاجب تک وہ نوسے واقف نہ ہوگا۔ عربی زبان میں علم نحویہ بھی بتا تا ہے کہ ذیر ' زبر ' پیش کا کیا مطلب ہے عربی زبان میں نے کو

و غیرہ الفاظ کے قائمقام زبراور زیر ہی ہوجاتے ہیں اور ان سے بی ان کے منسوم کاکام نکل آتا ہے۔

(۱۱) گیار حوال علم ' زبان کے متعلق علم انتعلیم ہے علم انتعلیم سے مراد بیہ ہے کہ علم انتعلیم سے مراد بیہ ہے کہ علم انتعلیم کے دریعہ ہم خیال بناناہو تا ہے۔ گر تعلیم سے بیغ طرش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ دو سرے کو سکھانا ہے۔ لیجم میں صرف شغن کرناہو تا ہے تعلیم میں بیہ مقصد ہو تا ہے کہ نقاصیل سے آجائے اور دو سرااس کوسیکھ جائے۔ پھراس علم انتعلیم کے بہت جھے ہیں اور مختلف شاخیں ہیں بیہ ایک مشقل علم ہوگیا ہے۔

الله الشعر غرض کیا ہے، مشعر میں استحرہے اس علم میں سے یا تیں داخل ہیں کہ شعر کہنے کی استحر غرض کیا ہے، شعر میں کیا خوبی ہے اور شعر کتنی قسم کا ہوتا ہے۔

(۱۳۳) تیم حوال علم علم اعلم اعلم اعلم اعلم علم او زان الشعرب یعنی شعر کاوزن بیان کرناعکم علم او زان الشعر به ربای به وغیره اوروزن شعری به بتایا جائے گا که شعر کاوزن درست بے یا نمیں جب شعر

ہے رہا کا علم آجا تاہے توجولوگ شعر نہیں کہ سکتے وہ بھی بناسکتے ہیں۔ کے اوز ان کاعلم آجا تاہے توجولوگ شعر نہیں کہ سکتے وہ بھی بناسکتے ہیں۔

ا سند (۱۳) چودهواں علم جو زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ علم النشہیر ہے یعی علم النشہیر ہے یعی علم النشہیر ہے یعی استیم استیم کی بھی بہت ی وشمیں اور شافیس ہیں۔ یورپ اور امریکہ بین اس علم کے حدرہ بین جہاں علم النشہیر سکھایا جاتا ہے۔ اشتمار کیوں دیتا چاہیے " کس طرح دیتا چاہیے " کس فرح دیتا چاہیے کہ استیماں لوگ اشتمار دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئ بی آرڈر آئے شروع ہوجائیں گریورپ اور امریکہ میں لوگ اشتمار دیتے ہیں اور اس قدر دیتے ہیں اور اس قدر دیتے ہیں اور اس قدر کرجے ہیں کہ رہی ہوتا ہے گا بہتمار پر خرج کرتے ہیں کہ بیا کے اشتمار میں عنوان کس کردیتے ہیں۔ اس میں ایک صد عنوان ہے۔ اس میں ایک صد عنوان ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ اشتمار میں عنوان کس طرف عنوش خاص طرح تا کم کیا جائے۔ پذر بید تشہر بی اشتمار دیا جائے گا وہ دوائیں طرف ہویا یائیں طرف غرض خاص

فن ہے اور جو اس علم کے ماہر ہیں وہ بہت بری بری رقمیں لے کراشتہار کلیجتے ہیں۔

(10) پندر موال علم ، علم موسیقی ہے لینی گانے کا علم۔ اس میں بیہ بتایا جاتا ہے

علم موسیقی کے گانا کس طرح چاہئے اوٹجی اور نیجی آواز کس طرح نکالنی چاہئے۔ یاجے کواگر
ساتھ طایا جائے تو آواز میں کس طرح موافقت پیدا کی جائے۔ ای طرح اس میں یہ بھی آتا ہے کہ

آوازک طرح پرخو ٹی اور غم وافسردگی پیدا کرتی ہے۔ کوئی آواز میں ہمت و جرأت ہوتی ہے۔ بیر الیاعلم ہے کہ جذبات ابھرسکیں۔ ایک فخض جو روپیے خرچ نہیں کرسکتا ایک عمدہ گانے والا اس میں ایک کیفیت پیدا کرسکتا ہے کہ مب روپیہ اس سے لے لیے یا بزول بنادے یا ہمت پیدا کردے۔ بیر خاص فن ہے اس میں صرف آواز کے اونچے بینچے کرنے سے جذبات ابھرتے ہیں اور بیر بہت ہی نازک فن ہے۔ چو نکہ اس میں بعض نقائض ہیں اس لئے اسلام نے جائز نہیں رکھا۔

(۱۲) سولھوال علم 'ؤرامہ ٹویسی ہے۔ ڈرامہ وہ حصہ جس کو عملی طور پر کرناہو تا ڈرامانو کیسی ہے نائک میں جمال یادشاہ 'وزیریا ڈاکٹر لکھا ہے تو اس میں بن کر دکھایا جاتا ہے عملی طور پر جب ڈرامہ کرکے و کھایا جائے تو اس کا اثر ظاہرہو تاہے پھراس کے کئی جصے ہیں۔ جب اس کو منیج پر کرکے دکھایا جاتا ہے تو دلچہ یہ ہوتا ہے۔ آبابوں میں مرسری طور پر پڑھیں تو بعض او قات بہت ختک معلوم ہوتا ہے۔ ڈرامہ نولیں ان باتوں کا خیال رکھتا ہے کہ ان کی تصنیف میں ایک اثر اور جذب ہواور منیج پر کرتے وقت اس میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جو بہ گھٹی اور کڑوری کاموجہ ہو۔

یں نے علوم کی اس تقتیم میں کوئی کمی تقتیم نمیں کی کیو نکد ایک تقتیم ایک لباعر صد چاہتی

ہیں نے علوم کی اس تقتیم میں مرسری طور پرجو جو علم میرے سامنے آتا گیا! س کوبیان کردیا ہے۔

ہی بلکہ میں نے اس تقتیم میں مرسری طور پرجو جو علم میرے سامنے آتا گیا! س کوبیان کردیا ہے۔

کھانے چینے کے علوم

کہ کون کی فقا کئیں کھانے کے قابل ہیں۔ صحت کے لئے کس قتم کی غذا میں کھانے کے قابل ہیں۔ صحت کے لئے کس قتم کی غذا میں استعمال کرنی چاہئیں۔ بھراس میں یہ بحبی وہ قابل ہے کہ سردی یا گری میں کس قتم کی غذا میں استعمال کرنی چاہئیں۔ بھراس میں کو تا ہو جائے تو اس کی غذا کی اس معام کی کروری یا دل کی کافاص اجتمام کس طریق پر کیا جاتا ہے اور اس کی غذا کون ہیں۔ مثلاً وہائے کی کروری یا دل کی کروری بیا داری کی کروری یا دل کی کروری ہوتا کیا گھانا چاہتے۔ یہ بہت بزی تفسیل ہے اور کروری یا دل کی کروری بات ہے۔

اور ای بیں ان اشیاء کاذکر آتا ہے کہ پینے کے قابل کیا کیا چزیں ہیں۔ تندر سی بیں کیا اور بیاری میں کیا۔ اور پھر مخلف بیار یوں میں مخلف شم کے شربت یا عرق دیمے جاتے ہیں۔ بہت می بیاریوں میں بعض چشوں کے پانی منید ہوتے ہیں اور ایسانی بعض ٹیل جیسے **کھلی** کا تیل و قیرو۔ غرض اس علم میں بہت بڑی تفصیل ہے اور بیہ تندرستی اور بیاری اور مخلف ملکوں کی اش<sub>یاء</sub> خوردنی اور نوشید نی کے علم بر حاوی ہے۔

#### سینے پرونے و کھانا پکانے کے علوم

(۱۸) اٹھارواں علم وہ ہے جو سینے پرونے سے تعلق رکھتا ہے۔اصل مینے اس کے پید ہیں کہ
کپڑے اور فیتہ کو کس طرح لگایا جائے کہ اس کا خاص اثر دیکھنے والے پر ہو تاہے۔ یو رپ نے
اس فن میں بہت ترتی کی ہے اور اس کے لئے با قاعدہ سکول اور کائے بنائے ہیں جمال کے تعلیم یافتہ
اور اس فن میں بہت ترتی کی ہے اور اس کے لئے با قاعدہ سکول اور کائے بنائے ہیں جمال کے تعلیم یافتہ
علم الالوان لیتی رگول کا علم وراصل آئی میں داخل ہے۔ کس رنگ کے ساتھ کس فتم کا
فیتہ لگانا ہے کو تی جگہ او ٹجی ہو اور کہال کس فتم کی شکل رکھنی چاہئے۔ غرض اس فن کو بہت بزی
وسعت دی آئی ہے۔

(۱۹) انیسوال علم جواس کاحصہ ہے وہ کاشنے کافن ہے اس کے بھی الگ کالج ہیں اور آج بیہ علم بہت ترقی کر گیاہے لیعنی کپڑا کاٹاکس طرح جاتا ہے۔ کس قتم کی کاٹ زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے اور کس طرح کاشنے سے کپڑا کم خرج ہویاضائع نہ ہو۔

(۲۰) بیبواں علم کھانا پکانے کاعلم ہے۔اس سے بہ مراد نہیں ہے کہ آٹا گوندھ کر پکالیا بلکہ
جب اس کو علمی شکل دی جاتی ہے تو اس میں بہت ی باتیں داخل ہوتی ہیں اور اس میں بہ طبی
باتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے اس علم کے ماہر کو علم الاغذ بید والا شربہ کاما ہر ہونا بھی ضروری ہے۔وہ
دیکھے گاکہ کس حد شک ایک چیز کو گلانا چاہئے جو صحت کے لئے مفید ہو، ہضم میں مہر ہو، غذائیت
پیدا کرنے میں کار آمد ہو پجر جہال ایک طرف اسے طبق پہلو کو مد نظرر کھنا ہے دو سری طرف زبان
اور ذا گفتہ کے پہلو کو بھی ذیر نظرر کھنا ہے۔ کون کون می چیز کیا اثر رکھتی ہے۔ کھنا اور شیا اگر
ملائیں تو کس نبست سے کہ دونوں ذاکتے اپنی جگہ قائم رہ کردو سرا لطیف ذاکتہ بید اگر سیس اور
پراگر وہ طاکر کھائے جائیں تو کیا اثر کرتے ہیں۔ غرض ایک ایک چیز کے متعلق کانی علم ہونا
ضروری ہے۔ اس کے خواص اور اثرات سے واقنیت لازی ہے بیے علوم خصوصیت سے
ضروری ہے۔ اس کے خواص اور اثرات سے واقنیت لازی ہے بیے علوم خصوصیت سے

عورتوں ہے تعلق رکھتے ہیں۔

الا) اکیسوال علم تربیت اولاد کا ہے۔ یہ علم بہت ضروری ہے اور عور تول تربیت اولاد کے سابھے اس کا خاص تعلق ہے کیونکہ اولاد کی تربیت اور تعلیم کا جس قدر

تر بیت اولاد کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے کیونکہ اولاد کی تربیت اور تعلیم کا بس قدر ا تعلق ماں سے ہے مردوں ہے اتنامیں ہو تا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت سب ماں ہی کی گو داور اثر میں

لعلق ماں سے ہے مردوں سے اتنا تھیں ہو ما۔ ابتدائی سیم در جیسے سب مان میں ان و دارور مسلس ہوتی ہے۔ اس علم میں بیہ ہتایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کس صد تک مختی یا زمی کرنی چاہیے ان کو

ہوی ہے۔ اس میں سیدہا ہو جا ہے ہیں ہوں گا ہے۔ غلطیوں یا بدعاد توں سے بچانے کے لئے کیا طریق اختیا رکیاجائے۔ ان میں انچھی عاد تیں پیدا کرنے کے کیا طریق ہیں۔ ان کے حوصلہ اور ایمت کو بلند کرنے کے لئے کیا طریق اختیا رکیاجائے۔ غرض

ے یا سربی بیات اور اخلاقی تربیت اور ترقی کے لئے تمام ضروری باتوں کاعلم اس میں واخل ہے۔ یہ

علم بھی یو رپ اورا مریکہ میں منتقل علم کی حیثیت ہے سکھایا جاتا ہے۔ اس (۲۲) بائیسواں علم' طبّ ہے بید طب کاعلم بہت وسیج ہو کمیا ہے اس لئے کہ ہر فحض مات

ہے لوگ اس کی تحقیقات میں لگ گئے اور یہ علم وسیع ہو تا چلاگیا۔ اس کی دووسعتیں ہیں۔ ایک تحقیقات ا مراض کے سلسلہ میں دو سری علاج الا مراض کے

اس کی دووسعتیں ہیں۔ ایک تحقیقات امراض کے سلسلہ میں دو سمری علان الاسراس سے رنگ میں پھران دونوں شاخوں کے اند را ایک ادر سلسلہ وسیع ہو تا چلا گیا۔ ...

طبّ کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک ان ہیں ہے طبّ یو نانی ہے۔ یو نان یو رپ ہی کاعلاقہ ہے۔ اس طبّ کی اصلیت سے کہ چیزوں کے اثر ات دریافت کئے جاتے ہیں اور پھران کو اس قسم کی پیاریوں میں استعال کرتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز بلخم نکالتی ہے۔ جب بلخم کی تکلیف ہو تو وہ ویتے ہیں۔ جیسے ہنتشہ۔ ایک قسم طبّ کی دیدک ہے۔ دیدک اور یو نانی میں فرق ہے۔ دیدک ہندی طبّ ہے اور اس میں کشتہ جات پر زیادہ زور ویا جاتا ہے اور وہ کتے ہیں کہ اصل چیز کا جو ہر دیتا

ن ده مفیر ب تصلات میں اور بھی بہت قرق ہے مرمیں نے موثی بات تاوی ہے۔ زیادہ مفیر ہے۔ تصلات میں اور بھی بہت قرق ہے مرمیں نے موثی بات تاوی ہے۔

۔ گھرا کی قتم علاج بالماء ہے۔ اس کو انگریزی میں بایڈ روپیقی کہتے ہیں۔ اس میں تمام امراض کاعلاج بانی کے ذریعہ کرتے ہیں۔ بھی پانی پلا کر بھی قشل کے ذریعہ۔

ا مراض کا علاج پائی ہے در دیویہ سرسے ہیں۔ بی پی پی جو بات سے حدیث پھر عنسل کی مختلف صور تیں ہیں۔ بھی صرف چھینے دیتے ہیں بھی گرم یا خصندے پانی میں تو لئے بھگو کر رکھتے ہیں اور بدن کو صاف کرتے ہیں۔ بھی پو راعنس دیتے ہیں۔ غرض تمام امراض کاعلاج ہائی ہے کرتے ہیں۔

ا یک فتم علاج کی علاج ہالشعاع ہے لینی سورج کی روشنی سے علاج کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی مختلف ر نگوں سے مل کرنئ سمیفیتیں اور مختلف اثر ات پید اکرتی ہے۔ اس علاج کے ہاہر سبز' سرخ یا اور رنگوں کی شیشیاں لے کران میں یانی ڈالتے ہیں اور پھراسے بطور دوا استعال کرتے ہیں۔ اس علاج کی بھی کئی صور تیں ہیں۔ بھی سورج کی شعاعوں میں بٹھاکر بعض ا مراض کاعلاج کرتے ہیں۔

ا یک قتم علاج کی علاج بالبرق ہے۔ بہلی کے ذرایعہ مخلف امراض کاعلاج کرتے ہیں۔ اس غرض کے لئے مختلف فتم کے آلات بنائے گئے ہیں اور ہر مرض میں اس کے مناسب حال آلہ لگا کر علاج کریں گے۔ مثلاً محلے میں دردہ تو ایک آلد لگا کراہے کبلی ہے دور کریں گے یا جو ژوں میں در دے تو بکل کے ذریعہ اس کی اصلاح کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہو گیاہے۔

ا یک قتم علاج کی ہومیو پیتھی ہے جس کوعلاج بالثل کہتے ہیں اس قتم کاعلاج کرنے والے کتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور وہ مخلف ا مراض میں مبتلاء ہو تا ہے اس کو ان بمار یوں سے شفایانے کے لئے ایک ایساگر ہتا دیا ہے کہ اس کے استعمال سے فائدہ ہو تا ہے اوروہ یہ ہے کہ جس چیزے بیاری پیدا ہوتی ہے اس کی قلیل مقدار دینے ہے وہ دور ہوجاتی ہے۔مثلاً افیون قبض کرتی ہے لیکن جب افیون نمایت ہی قلیل مقد ار میں دی جائے تو وہ قبض کشاہو جاتی ہے۔ اس غرض کے لئے انہوں نے کیمیاوی ترکیب سے ہر چیز کی تاثیر کو نکال لیا ہے کو نین جو ہے یہ ایک بوٹی کائٹ ہے بدبوٹی بھال میں ہوتی ہے مکرلوگوں کو معلوم نہیں۔

ا یک بابوکیم کی کملاتی ہے اس کے اند رطبّ والوں نے یہ بحث کی ہے کہ انسان ہارہ نمکوں سے بناہے۔ پس انہوں نے کیمیاوی طور پر خون کو دیکھاہے وہ کہتے ہیں جو بیاری پیدا ہوا س قتم کی چیز دی جائے۔اس میں ایک ویکسین ہو تاہے اور ایک سیرم۔ ویکسین یہ ہے کہ جیسے ملک کتے کا کاٹا ہوا ہو توای کا زہر دے کر پکیاری کر دیں گے۔ سیرم یہ ہو تاہے کہ جب کوئی بیاری ہو تواس میں دور کرنے کا جو مادہ ہو تاہے اسے لے کر محفوظ رکھتے ہیں اور پھراس فتم کے مریضول میں اے واخل کرتے ہیں۔

ا یک قتم طب کی آٹویل ہے لین اپنے ہی خون سے علاج کرتے ہیں۔ جو بیار آئے گاا می کا خون لے کرعلاج کریں گے۔

ا یک علاج بالتوجہ ہو تاہے۔ اس میں صرف توجہ سے علاج کرتے ہیں دوائی نہیں ہو تی۔

توجہ کرنے والے کے جم سے ایک چیز نکتی ہے جو بیاری پراٹر کرتی ہے۔ یہ بھی قلیل مقدار میں ہوتی ہے بھی کثیر مقدار ہیں۔

(۲۳) ٹینیواں علم حساب ہے۔ اس کی دوصور تیں ہیں علوم حساب ہے۔ اس کی دوصور تیں ہیں علوم حساب ' تاریخ و جغرافیہ علوم حساب ' تاریخ و جغرافیہ ہیں۔ اس میں حروف کا حساب لگایا جا تا ہے۔ بعض باتیں حساب سے نمیں پیۃ لکتیں محرالجراسے

پدلگ جا تا ہے۔

ایک جیومیزی ہے۔ اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ایک جگہ ہے اس کی آپس میں کیا نسبت ہے۔ مثلاً دائرہ ہے اس کاکیا ثبوت ہے۔ سید جانظ کس طرح بنایا جا تا ہے۔ زاد یہ کی کیا قیت ہوتی ہے اس علم میں خطوط کے ذریعہ بڑے جساب حل ہوتے ہیں۔ اس علم کے ذریعہ سے تغییر مکانات میں بڑی مدوماتی ہے۔

پھراس کے ذیل میں ایک ٹر گنامیری لین علم شلث ہے جس میں ان کی طاقق پر بحث ہوتی ہے اور پھرایک لوگارسم ہے جس میں خیالی قیت لگا کر بعض کمیے اور پیچیدہ حساب دو چار ہندسوں سے نکال لیتے ہیں۔ بید علوم بہت بڑی تفصیل چاہتے ہیں۔ خلاصہ ان کابیان نہیں کیا جاسکتا اس لئے صرف نام بتادیے ہیں۔

(۲۳) چوبیبواں علم تاریخ ہے۔ لینی پچھلے لوگوں کے حالات بیان کرنا۔ یہ پانچ فٹم کا ہے۔ سیاسی علمی ' قربی' قوبی' جنگی' تاریخی۔

سیای تاریخ سے بیر مراد ہے کہ کی قوم کی سیاست پر بحث کرنا۔ اس میں تاریخی واقعات کو بیان کرکے ان اسباب پر بھی بحث ہو گی جو سیا می تغیّرات کاموجب ہوئے۔مثل فلال قوم نے فلال ملک پر فلال من میں تملہ کیا اور وہ ہارگئے تو اس کے ساتھ ہی سید بھی بیان کیا جائے گا کہ اندرونی انتظام کیا تتے رعایا اور ہادشاہ کے تعلقات کیا تتے ؟

علمی تاریخ میں اس امرہے بحث ہوگی کہ کیاعلوم آتے تھے۔ان میں کیاتر تی ہوئی۔ کون ہے جدید علم اس نے پیدائے۔

قوی تاریخ میں اس کا بیان ہو گا کہ وہ قوم جس کی وہ تاریخ ہے کمال سے نظی اور اس میں کیا قبائل تھے۔اس کی کیا تقسیم ہے۔ کمال کمال پیلی اور اس کے حالات میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ جنگی تاریخ میں اس امرکا بیان ہوگا کہ جنگی حیثیت سے اس قوم میں کیا تغیرات آئے۔ یہ حصہ تاریخ کا ساس تاریخ نے بالکل الگ ہے۔ سیاسی میں انتظامی امور پر بحث ہوتی ہے جنگی میں اس قشم کی شجاعت ' بزدلی اور فنون جنگ ہے وا قفیت یا عدم وا قفیت اور جنگی ضروریات میں ایجادات اور سامان حرب کی میشیوں پر بحث ہوگی۔ مجراس تاریخ کے علم کے ساتھ بعض اور علوم مجمی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ گویا علم المتواریخ کی شائیس ہیں۔ چنا ٹچہ دو سراعلم اس کا جو تاریخ ہے تعلق رکھتا ہے وہ فلفہ تاریخ ہے۔ اس کے مسئے بید ہیں کہ کوئی تاریخ جو کسمی جائے اس میں کیا تو انہن مذافظر ہوں۔ یا تاریخ کے کیا فوا کد ہیں۔ تاریخ ٹولی کے کیا اصول ہیں اور مثورث کو کن باتوں کو مذنظر رکھنا چاہے۔ ایسانی تاریخ ٹولی کے فن کی تدریخی ترقیوں اور طلات پر بحث ہوگ

تیبراعلّم جواس کی شاخ ہے وہ ڈرائع تاریخ ہے اس میں بیدیا تیں بھی داخل ہوتی ہیں کہ کی ملک یا قوم کی منتعق اور روایات سے چھ لگاتے ہیں۔ ایسانی اس قوم کے ند ہب اور عقائد اور رسومات سے ہمی چھ لگاتے ہیں۔ غرض مؤرخ مختلف ڈرائع اور اسباب سے تاریخ کا پید لگاتے

(۲۵) کمپیپوال علم جغرافیہ ہے جغرافیہ کاعلم زمانہ کے موجودہ نقشہ پر بحث کر تاہے کمالہ درما ہیں کمال بماڑ ہیں۔

جغرافیہ کی پانچ متمیں میں ایک مدنی ہوتی ہے جس میں شہروں کی نسبت بیان ہوتا ہے ایک سیاسی جغرافیہ ہے اس میں اس بات پر بحث ہوگی کہ کسی پہاڑ' وریایا شمری سیاسی حیثیت کیا ہے۔ اردگر دکے شہروں پر اس کاکیا اثر پڑتا ہے اس سیاسی جغرافیہ میں اس امرر بھی بحث ہوتی ہے کہ

ارد کروے سمون پر اس فار کر و با ہا اور کس حد تک سیاسی کا سراحیہ بین اس کی موافق ہیں یا خالف ہیں۔

ملک پر کس قوم کا قبضہ ہے اور کس حد تک سیاسی حالات اس کے موافق ہیں یا خالف ہیں۔

ایک تجارتی جغرافیہ ہو تا ہے۔ اس میں بہتایا جاتا ہے کہ کس ملک میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں اور

اور ان چیزوں کا نکاس کس طرح ہو تا ہے اور وہاں وو سرے ممالک ہے کیا کیا چیزیں آئی ہیں اور

کماں کماں ہماں ہے آئی ہیں جیسے مشل ہیں و ستان میں گیہوں اور روئی ہوتی ہے اور یہ گیہوں اور روئی

ا یک قتم جغرافیہ کی طبعی یا فضائی جغرافیہ ہے۔ اس میں سیہ بتایا جاتا ہے کہ بارش کیا چیز ہے۔ عجم کیوں کر بنتی ہے اُوکے اور برف مس طرح بنتے ہیں۔

ایک فتم جغرافیه کی نقشه کاعلم ہے۔اس میں دنیا کے نقشے بنانادا خل ہے۔

#### علوم تغميروستك تراشي ومصوري

(۲۷) ہتمبیبواں علم 'فتیر کا علم ہے۔ اس علم کے تین جصے ہیں۔ ایک پید کہ عمارت کس طرح بنانی چاہئے۔ پھراس کی مختلف شاخیں ہیں۔ بنیادیں کس طرح بھرنی چاہئیں۔ مختلف او نچائیوں کے لخاظ سے کس فتم کا مصالحہ استعمال کیا جائے۔ عمارت کس طرح مضبوط ہو۔ مختلف آفات بارش ' زلزلہ ' بخلی وغیرو سے کس طرح حفاظت ہویہ خودا یک وسیع علم ہے اور اس کے لئے خاص فتم کے انجینٹرنگ کے کالج ہیں۔

دو سرا حصد اس علم كا تاريخ تقيرب- اس بين بديان بوگاكد س طرح فن تقير بين ترقي بوئي؟

تیراحمد اس علم کابیہ ہے کہ تاریخ تقیر کے ساتھ علف اقوام کے فن تقیر کامقابلہ کیا جائے۔ ہندوستانی کیسے بناتے تنے 'عربوں کافن تقیر کیا تھا' دونوں بیس کیا فرق تھا 'کون بمتر تھا' دوسرے مکوں بیں اس فن نے کیا ترقی کی تھی' ان کاباہم مقابلہ کرنا پھر کس قوم نے کس سے کیا سکھا۔ یہ ایک وسیع تاریخ تقیر ہے اور بہت دلچیپ ہے۔

(۲۸) اٹھائیسوال علم معتوری ہے اور اس معتوری میں تین چیزیں واخل ہیں۔ نفسِ معتوری - تاریخ معتوری اور فلفہ تصویر۔ نفس معتوری میں تو یمی بحث ہوگی کہ معتوری کیا عروریات ہیں۔ کس فتم کاسلمان اس کے پاس ہونا چاہئے۔ اور تصویر کے وقت کن باتوں کو اے یہ نظرر کھنا چاہئے جس سے تصویر میں خولی اور اثر پیدا ہو۔

یہ بہت وسیع علم ہے اور ایک خاص فن ہے۔مصوّر انسانی جذیات اور کیفیات کو مجسم کرکے د کھادیتا ہے۔ مثلاً رنج وراحت ا فررگ کے نظارے نمایت عمرگ ہے و کھادیتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے فانی ہونے کی تصویر جب ایک لائق مصوّر کھینچ کرد کھائے گاتہ طبیعت پر نقش ہوجا تا ہے۔شاعر جذبات اورکیفیات کوالفاظ میں دکھا تاہے تکرمصور تصویر تھنچ کراور مجسم بناکر دکھادیتا ہے۔ تاریخ مصوری میں پھروہ می بات ہوگی کہ اس فن نے س طرح پر ترقی کی۔ عثلف قوموں میں بیہ علم س طرح جاری ہوا اور کیا کیا اس میں ایجادات ہوتی تئیں۔ اس زمانہ میں تواس فن نے اس قدر ترقی کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔

فليفه تصويريس تصويري حقيقت اورغايت كابيان جوگا-

(۲۹) انتیسواں علم علم العکس ہے۔ یہ بھی دراصل ایک فتم مصوری ہی کی ہے اس میں فوٹولینااور تاریخ فوٹو کر افی داخل ہے۔ فوٹولینے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے کس اصول پر فوٹولیا جاتا ہے۔ کن اجزاء ہے تصویر بنتی ہے تاریخ فوٹوگر افی میں بیان کیا جائے گاکہ کس طرح پر علم العکس بیدا ہوا۔ اور کس کس طرح ترقی کرتا چلاگیا۔

' (۳۰) '' سیسواں علم صنعت ہے۔ صنعت کالفظ اپنے اند روسعت رکھتا ہے۔ بیس تفسیل ہیان نہیں کر سکنا صرف نام لے دیتا ہوں۔ لکڑی کی صنعت 'اوہبے' پیتل وغیرہ وھاتوں کی صنعت پھر بیہ مختلف قشم کی صنعتیں ہیں اس میں تاریخ صنعت بھی لا ڈی ہے۔

#### علم لهوولعب

(۱۳۱) اکتیسوال علم البودلعب کا علم ہے۔ الارے یمال لبودلعب کا لفظ بڑا تحت لفظ ہے اور لہودلعب کا لفظ بڑا تحت لفظ ہے اور لہودلعب کو ایس میں اور قات بھالت کو بھی علم سختے ہیں۔
اگریزوں کے ہاں اس علم کو امیوزمنٹ کتے ہیں بیٹی وہ علم جس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے اس کی دویزی شاخیس ہیں۔ اندرون خانہ مشاغل کہ گھریش بیٹھ کر انسان ان سے لطف اٹھا تا ہے۔ وہ سرے بیرون خانہ یعنی گھرسے باہر جاکر کیا تھیلیس۔ اس علم میں اس پریوی بحث ہے کہ کس مشم کی تعلیل میں۔ ہاتھ بیٹھے کس طرح معنوط ہوتے ہیں۔ دل دوماغ اور بھیبھڑوں پریس قتم کا اثر ڈاتی ہیں۔ ہاتھ بیٹھے کس طرح معنوط ہوتے ہیں۔ دل دوماغ اور بھیبھڑوں پریس قتم کی کھیلوں کا اثر ہوتا ہے۔

یں ان دو کے علاوہ ایک اور شاخ بھی اس علم کی ہے جو ہمارے تیزن میں علم نہیں سمجھا گیا گر اگریزی تیزن میں وہ علم ہے اور وہ علم الرّقص ہے۔ اس علم کے ذرایعہ جم کے فختلف اعضاء پر ایک خاص اڑ ڈالاجا تاہے اور فختلف قتم کی حرکات کا نہیں عادی بنالیاجا تاہے۔ چو قعاعلم جو ای لہوولوپ کی ایک شاخ ہے وہ الصوت کینی آواز کاعلم ہے۔ اس میں ایک خض ایسے طور پر بات کر سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو مطوم ہو گا کہ وہ نیچے سے بولٹا ہے مگروہ اوپر سے بولٹا ہو گا۔ ای طرح آگے چھیے یا دائیں بائیں سے بولٹا ہے۔ بعض لوگ ایسے طالات کو دکچھ کرڈر جاتے ہیں۔ اس علم میں آواز کو آگے چھیے دور مزد یک کرنے سے خاص اثر پیدا ہو تا

الوا رالعلوم جلدے

اس تیدیلی آواز کی ایک شاخ جانوروں کی بولیاں بولنا بھی ہے۔ شکاری اس سے کام لیتے میں اوران کو بہت مدد ملتی ہے۔ جانور سیمجھتے ہیں کہ ان میں سے کو کی بول رہاہے اوروہ آواز من کر انتہے ہوجاتے ہیں۔

پانچواں علم اس فی امو واحب میں شُعدہ بازی ہے۔ مخلف کیمیاوی تر کیبوں سے مخلف چیزیں ہناویتے ہیں اور وہ اصل چیزوں کی می صورت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے سانپ یاشیر ہنانہ ایسان مخلف حتم کے نقشے اور دھوکے ہوئے ہیں۔

چھٹاعلم ہاتھ کی صفائی' و حو کا کہلا تا ہے۔ ایسی پھرتی سے ہاتھ چلاتے ہیں کہ و حو کا لگتا ہے بیہ کھیل عام طور پر تا ش کے کھیل میں ہو تا ہے۔

ساتواں علم چیستانوں کا ہے پہلیوں کی طرح اس بیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی دوختم کا ہے۔ایک زبانی دو سرا عملی - عملی چیستانیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوہے کے چیلے وغیرہ گو رکھ دھندے رکھ دیتے ہیں ان کو کھولنا ہو تا ہے۔

## علم قدامت وتذن

(۳۲) بتیسواں علم علم القدامت ہے۔ اس علم میں بتایا جاتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں انسانوں کی کیا جاتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں انسانوں کی کیا جات تھی۔ در کچڑے آگر پہنتے تھے تو کس حشم کے تھے۔ خرض اس طرح پر پرانے حالات پراس علم میں بحث ہوتی تھی ۔ اس کا ایک حصد علم اللّمان ہے۔ یعنی آیا وہ زبان سے الفاظ ہولئے تھے یا اشارات سے کام لیتے تھے۔ خیالات کا اظہار کس طرح کرتے تھے۔ اور ای میں ایک حصد علم الدّراہم ہے یعنی سے نکال کرہا تیں وریا فت کرتے ہیں۔ اور ایسانی تیری شاخ علم التعمیر ہے لینی پرانی ممارتوں سے بھی پتہ لگتا ہے۔ چوتھی

ایک شاخ اور بھی ہے جو تقیر کے علاوہ ہے اور اس میں دیگر آٹا رقد بیر سے پید لگایا جاتا ہے۔ (۱۳۳) تینتیسواں علم علم التمدّن ہے جو نمایت اہم علم ہے۔ اس میں کئی علوم سے بحث ہوتی ہے۔

- رعایا کے حقوق حکومت پر کیاہیں۔ یعنی کوئی ہاتیں ہیں جو رعایا باوشاہ سے طلب کرے۔

حقوق علی الرعایا۔ یعنی رعایا کو کو نسی باتیں ماننی ضروری ہیں اور محکومت کے رعایا پر کیا کیا
 حقوق ہیں۔

٣- حقوق الاخوان على الاخوان ليني انسان كے انسان بر بھائي كے بھائي پر كيا حقوق ہيں۔

۳- حقوق الوالدين على الاولاد ليتى مال باپ كے حقوق اولاد پر كيا بيں - مثلاً اس بيس بيہ بھى بحث كريں گے كہ باپ بچه كومارے يا نہ مارے اور مارے تو كس حد تئك - غرض والدين كواولاد كے ساتھ كس فتم كابر تا ذكر ناجل ہے اور اولاد كوكيا طریق افتیا ركرنا ضروري ہے -

موق الرجال على النساء - مرد کے عور توں پر کیا حقوق ہیں -

۷- آئندہ نسل کی بھتری کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس میں بیہ بھی داخل ہے کہ عمدہ اخلاق والی اورمننبوط اولاد کس طرح پر ہو۔

ے۔ مالک اور مزدور کے کیا حقوق ایک دو سرے پر ہیں۔ مزدور کس حد تک آزاد ہے اور کس حد تک بایڈ اور نو کر کامالک کے مال میں کس حد تک حصہ ہے۔

یہ بڑی بحث ہے اور سمرمایہ داروں اور نو کروں کے تعلقات اور حقوق کاعلم اس وقت بہت وسعے ہو گیاہے اور ان حقوق کی حفاظت نہ کرنے یاان کے نہ سمجھنے کے سب سے بڑے بڑے فتے اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مزدوروں کی جماعت کولیم پارٹی کہتے ہیں آج کل بڑے زوروں پر ۔

## علم ساست

(۳۴) چو تیسوال علم سیاست ہے۔اسکی بہت می شاخیں ہیں۔ بزی بزی بیہ ہیں۔ ا- سکومت اور ملازمین- حکومت کا اپنے ملازمین پر کیا حق ہے اور کمال تک اختیار ہے۔ ملازمین کے کیا حقوق ہیں۔  حدود حکومت بینی حکومت ملک کی آ زادی میں کس حد تک و خل وے سکتی ہے۔ کمال تک بادشاہت رہتی ہے۔

۳- طریق حکومت-اس کی پھر کئی شاخیں ہیں-

(۱) غیرمحدود سلطنت جس میں بادشاہ کے اختیارات محدود نہیں۔

(۲) محدود سلطنت۔ اس میں حکومت کے پورے افقیارات نہیں ہوتے۔ بادشاہ رعایا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔

(۳) حکومت نواب یعن قائم مقامول کی حکومت۔

٨٠٠ حكومت فردى \_ ليني ايك بي هيض حكومت كرے جس كوشابي حكومت بعى كتے ہيں -

۵- تحکومت عوام لیخی عام لوگول کی مرضی ہے حکومت- اس میں ایک بحث بیہ ہے کہ آیا عام اگر کی سی میں میں ایس نہ اور اس میں ایک کی اس میں ایک بحث بیات ہے اس میں ایک بحث بیات ہے کہ آیا عام

لوگوں کی حکومت بمترہے یا اس سے نقصان ہو تاہے۔

۲- حکومت چھوڑ دی جائے۔

کومتِ امراء۔ چو نکہ سب نے زیادہ نقصان انقلاب حکومت پر امراء کاہو تا ہے اس لئے
 ابھی لوگ کہتے ہیں کہ امراء کاحق ہے کہ وہ حکومت کریں۔ پھراس میں میہ بحث ہے کہ آیا میر
 مفدے ماشیں۔

۸- حکومتِ ، پنچائق۔ حکومت ، پنچائق میں ایک حکومت نمیں ہوتی بلکہ حکومت کو پھیلا دیا جاتا ہے
 چیسے آرج کل روس کی حکومت کو کما جاتا ہے۔ ہر جگہ اٹن حکومت ہے۔ بادشاہ ہوتا ہے اس کا

بیسے ان مل روس کی حکومت کو لها جا تاہے۔ ہر جلد اپنی حکومت ہے۔ یاد شاہ ہو تاہے اس کا انتابی کام ہو تاہے کہ وہ دیکھ لے کہ آپس میں نہ لڑیں یا یا ہرے دعمن آوے تواس کا انتظام

کریں۔

یہ الی حکومت ہوتی ہے کہ قادیان کی اپنی ہو۔ دہلی کی اپنی۔ لاہور کی اپنی۔ گویا ہر شمر کی اپنی حکومت ہوتی ہے۔

 ۹- حکومت شیوخ ہے۔ اس میں یو ژھے تجربہ کار لوگ حکومت کرتے ہیں۔ عربوں میں یمی طریق حکومت تھا۔ چالیس برسے اوپر کی عمرے لوگوں کا انتخاب کرلیا جا تا تھا۔

 ۱۰ دسویں شاخ اسلامی حکومت ہے کہ وہ ان بیس سے کسی بیس شامل نہیں ہے کہ اس نے سب
 ہے اپنے اور تمام خویوں پر مشتمل ہے - محدود ' غیر محدود ' ا مراء ' مقلاء ' نیا بتی اور شیور خ سب کواس نے جم کیا ہے اس لئے بمترین حکومت ہے۔ اا- بحث - حكومت اور ذهب كے تعلقات كيا بيں - كس حد تك ذهب كو ياد شاہت كے ماتحت رہنا چاہئے اور كس حد تك بادشاہت كو -

۱۲- بحث مدے کہ حکومت میں عور توں کا کس قدر دخل ہے۔

ال- بحث نو آبادیات کے متعلق ہے کہ کس طرح قائم کی جائیں۔ نو آبادیوں اور ملکوں سے کیا تعلقات 1917ء

۱۲۰ بحث ووبادشاموں کے تعلقات کس فتم کے ہوں۔

۵- بحث 'تعلقات بین الاقوام بعلف قوموں کے باہمی تعلقات کس قتم کے ہوں۔ ان بیس
باہم خازعات ہوں توفیعلہ کس طرح پر ہو۔ ہرایک ان بیں اپنے قائم مقام چذا ہے۔ اس کے
متعلق کچھ اصول ہیں اوروہ قانون بین الاقوامی کملا تا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔

۱۷- بحث 'نیایق حکومت کرنے والے آپ حاکم میں یا نئیں۔اس میں بتایا گیاہے کہ نیایق حکومت والے دراصل حاکم نئیں بلکہ ان کو نیابت مل گئی ہے چیے حراق کاباد شاہ ہے۔ دراصل اس

واے درا س مام یں بعد ان موں یت میں ہے ہیے مران ہود صورہ ہے۔ کی حکومت لیگ آف نیشنز کے سرد ہے۔اور لیگ نے اے اگریزوں کے سپرد کردیا ہے۔ ۱۔ بحث ' دو حکومتوں کے علاقے کی حد بندی ہے۔اس میں بحث ہوگی کہ کون ہے ایسے قوامین

، - جنگ دو صوستوں سے علاقے کی مدیندی ہے- اس میں جنٹ ہوئی کہ لون سے ایسے توایین ہوں کہ جس سے مدیندی ہوسکے ۔ اس میں دیکھاجائے گاکہ کس قوم کے لوگ بہتے ہیں اور کس کو فلاں حصہ دیا جائے گاتو نقصان ہوگا۔

۱۸- بحث به ہوگی که حکومت کا انظام کس طرح پر ہو۔ اس کی پھربہت سی شاخیں ہیں۔

(۱) ایک نظام مرکزی ہے۔ بعض کتے ہیں کہ دو سروں کو بھی اختیارات دیے جا کیں۔ جیسے یمان ہم دیکھتے ہیں کہ جناب 'برما' یو پی فیرہ کو اختیا رات دیئے۔ گور نربنادیئے۔ پھر ہرایک صوبہ میں کمشراور ڈپٹی کمشرو فیرہ ہیں اور بعض سے کتے ہیں کہ تمام اختیارات مرکز کو ہی رہیں۔ گویا نظام مرکزی کے متعلق دو جھے ہیں۔ کل اختیارات مرکز کو ہوں یا دو سروں کو بھی ہیں۔ کل اختیارات مرکز کو ہوں یا دو سروں کو بھی ہیں۔

تیسری بحث اس میں پولیس کے متعلق ہے کہ کیاا فتیا رات ہوں۔

چو تھا محکہ بجتس کا ہے جس کو می آئی ڈی کہتے ہیں جس کے ذریعہ حالات کاعلم ہو تا رہے۔ پانچواں محکہ جنگلات ہے۔ جنگلات کو کس حد تک محفوظ رکھاجائے اور کس حد تک جنگلات اکاٹ کر زرعی آبادیوں کی صورت میں منتقل کیاجائے بہت می تفاصیل اس میں ہیں۔ چھٹا محکمہ ' محکمہ تعلیم ہے۔ یہ بت وسیع ہے اس میں یہ بحث ہوگی کہ تعلیم س طرح ہو۔ منت یا قیت پر۔انتظام تعلیم س طرح پر ہو۔ چھرلازم ہویا اختیار ی۔ پھراس صیغہ کی بہت ی

تنفت یا بیت پر- انتظام - مردانه تعلیم مختلف علوم کی تعلیم-شاخیس بین- زنانه تعلیم- مردانه تعلیم مختلف علوم کی تعلیم-

ساقة ان محكمه ، علاج انسانی اور حیوانی- وْاكْثر اور وینرزی وْاكثر- پیمرای میں ایک محکمه

حفظان صحت کا ہو تا ہے۔ کچرای میں ملبی تعلیم کے ذرائع اور اسباب پر بحث ہے۔ آٹھواں محکمہ شزانہ کا ہے۔

نواں محکمہ انظام ہے۔ جیسے ڈیٹی کمشنر۔ تحصیلدا روغیرہ۔

وان حکمه انظامی ہے۔ بیسے ڈپی مشنر- حصیلدا روغیرہ-میں مند میں میں میں میں جب میں

د سوال محکمہ فصل قضاء پاعدالت کا ہے۔ ج اور قاضی کس طرح مقرر ہوں۔ . . .

گیار ہواں محکمہ مال کا ہے۔اس میں زمیندا روں کے تمام معاملات ہے بحث ہوتی ہے۔ میں کریں

بارھوال محكمہ ڈاک كاہے۔

تیرهواں محکمہ انہار کاہے۔

چود هوال محكمه ربلوے كاہے۔

پند رحوال محکمہ آبکاری کاہے۔اس میں شراب اور دیگر منشیات کی محمرانی کرناہے ناجائز طور ہر کشید اور فروخت نہ ہو۔

> . سولهوال محكمه تغييرات كاي-

و اوان کے بیرون کیا ہے۔ ستر حوال محکمہ کلسال اور سکہ جات کا ہے۔ اس میں سکہ بنانے کا علم ہو تا ہے۔ روپیہے کس قد ر بنوانا چاہئے پیبہ کس قد رچاہئے۔ دو سرے سکے جو ضروری ہیں۔ پھریہ بھی اس میں بتایا جائے

گاکہ جعلی سکوں کی شناخت کا کیاعلم ہے۔

ا ٹھار حوال محکمہ رجشری کا ہے۔ بعض معالمات میں فساد ہوجائے ہیں اس لئے معالمات خریدو فروخت اور دستاویزات ضرور بید کی رجشری کا قانون جاری کردیا جاتا ہے تاکمہ سرکاری

تقدیق ہو جائے۔ انیسواں محکمہ تجارت کا ہے۔ اس محکمہ کے ذریعہ سرکار دیکھتی ہے کہ ملک کی تجارتی ترق

س طرن ہو سکتی ہے۔ اس ملک کی کوئسی تجارتیں ہیں جو دو سرے ممالک میں مجیل سکتی ہیں۔ بیسواں تکلیہ فوج کا محکمہ ہے۔ یہ بڑا وسیع علم ہے اس میں دیکھاجا تا ہے کہ س فتم کے

ہتھیاروں کی ضرورت ہے ، کتنی نوج ہو ، س قتم کی ہوو غیرہ دغیرہ -

ا کیسواں محکمہ \_ تعلقات ہیرونی کا محکمہ ہے جس کو صیغہ خار جہ کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہو تا ہے کہ دہ دو کیچے کہ ماہر دالوں ہے کیا تعلقات ہوں۔

مد دوری سے یہ ہردا ہوں سے بیاست اول بائیسواں محکمہ حفظان صحت کا محکمہ ہے۔اس کا میہ فرض ہے کہ وہ دیکھیے کہ لوگ کس طرح تند رست رہیں 'شہروں اور دیمات کی صفائی کس طرح ہو' آب وہوا درست رہے تاکہ صحت ورنسل پیدا ہو۔

تینسواں محکمہ وضع قوانین ہے۔ اس کا کام ہے کہ ملک کی انتظامی اور اقتصادی ضروریات کے لئے قانون بناتارہے اور منیراور مصر قوانین کاخیال رکھے۔

چو بیبواں محکمہ بحری ہے۔ اس محکمہ کا کام ہو تاہے کہ سمند روں کے متعلق تمام ضرو ریات کا نظام کرے اور اس کے متعلق بحری قوانین کی پابندی کرے۔

پچیپواں محکمہ آب وہوا ہے۔ اس میں بحث ہوگی کہ بارشوں کاکیا حال ہے۔ برف باری کماں ہوگی۔ قبل از وقت حسابات لگائے جاتے ہیں۔اگرچہ انجی تک بیہ محکمہ پورا ترقی یافتہ نسیں کرچر بھی بہت مفدے۔

جهبیسواں محکمہ ہوا ہے۔ یہ اس سے الگ ہے۔ اس محکمہ کا تعلق فضاء ہے۔ ہوائی جمازوں کاعلم اور ان سے متعلق ضروری انتظام ہوتا ہے۔

ستاكيسوال محكمه فيكس ہے۔ جولوگ روپير كماتے بين ان سے كتنا فيكس لياجائے۔

اٹھائیسوال محکمہ تمشم ہے۔ کس چیز پر کس قدر قبیس لیا جائے جو ہا ہرے آتی ہیں۔ یہ بہت وسیع محکمہ ہے۔

ا نتیوال محکمہ شار واعداد کا ہے۔ مختلف تتم کے اعداد جمع کئے جاتے ہیں۔ مثلاً زراعت کے میند کے اعداد ہوں گے کہ کس قدر رقبہ میں بڑی بری اجناس بوئی گئی ہیں۔ ریلوے کے متعلق ہوں تو کس قدر مسافروں نے سفر کیا۔ کس قدر آمدنی ہوئی وغیرہ۔ اس محکمہ سے بڑا فائدہ ہو تا ہے۔

تیسواں محکمہ۔ بحار و بناد رہے۔ سمند روں! دربند رگاہوں کے متعلق انتظام۔ بند رگاہیں وقتی ضرور توں کے ماتحت س قد روسیع ہوں کہ جہاز آسانی ہے آجا سکے وغیرہ۔

ا کینیوال محکمہ 'آثار قدیمہ ہے۔ پرائے آثار کی ممارت۔ تحقیقات اور حفاظت۔ بنیسواں محکمہ وزارت ہے۔ تینتیسواں محکمہ اشاعت ہے جس کاکام میہ ہو تاہے کہ وہ حکومت کے کاموں سے لوگوں کو آگاہ کرے یا غیر مکلول میں حکومت کے متعلق بد خلی نہ تھیلے۔

چوشیسوال محکمه تاریخ نولی ہے جو حکومت کی ضروری تاریخ لکھتارہے۔

بینتیسواں محکمہ حفاظت و ترتی حرفت و صنعت ہے یعنی صنعتیں ملک میں جاری ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور ان کی ترتی کی تداہیر کی جائیں۔

جہتیسواں محکمہ زراعت ہے۔اس کی ترتی کی تجاویز سوچیں۔ مخلف فتم کے آلات اور پیم سیائے جائیں اورلوگوں کوان سے واتف کیاجائے۔ زراعت علمی طریق پر کی جائے۔

ں پینٹیسواں محکمہ بندویست ہے جس میں اراضیات کی پیائش اور مالیہ کی پیٹی کے متعلق ایک خاص انتظام اور تو اعد ہوتے ہیں۔

اڑ نیسواں محکمہ میونسپائی ہے۔ مقامی پنچاہتوں کا تقرراوران کی گرانی و فیرو۔ غرض اس قتم کے محکمے ہوں تو حکومت چاتی ہے۔ ایشیائی حکومتوں کی بتاہی کا یمی موجب ہوا کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ یماں امجمی اس قدر محکمے قائم نہیں ہوئے۔ غرض آگر یہ محکمے ہوں تو حکومت چاتی ہے مجران محکمہ جات کے متعلق جو اندرونی تفاصیل ہیں ان کا سلسلہ بجائے خودوسیج ہے۔

### اصولِ تعليم وعلم حساب

(۳۳) چونتیسوال علم اقدیم ہے۔ اس بین (۱) اصول تعلیم کہ تعلیم کس طرح دی جائے
(۳) کون سے علوم بدارس بین پڑھائے جائیں۔ ان بین کیا نبت ہولیتی نصاب تعلیم اور پھراس
کے لئے او قات کی تعتیم مثلاً تاریخ اسے کھٹے یا جغرافیداس قدر کھٹے ہفتہ میں پڑھایا جائے۔ (۳)
سکولوں کا انظام کس طرح ہو۔ (۳) طریق تعلیم (۵) تاریخ تعلیم (۲) نظام تعلیم۔ جیسے
یا تمری یا سکنڈری تعلیم 'بائی سکول اور کائے و فیرہ کس طرح قائم کئے جائیں (۵) تعلیم معلمین۔
یا سمتاد کس طرح ہیدا کئے جائیں۔ (۸) ورزشی تعلیم کس حد تک ہو۔ (۹) اظافی تعلیم اور فد ہی استاد کس طرح ہیدا کئے جائیں۔ (۱) تعلیم اعلموں کی استاد کس طرح ہیدا کے جائیں۔ (۱) تعلیم اعلام ہو۔ اگر ساتھ ہو۔ اگر ساتھ ہو تو مختلف فدا جب کے طالب علموں کی اسلام تعلیم کا کیا انظام ہو۔ (۱) تقیم دارسہ کی محارتوں کا ضاص فن ہے جس سے طلباء

کی صحت اور ذہن پر خاص اثر پڑتاہے غرض بیدایک بڑاوسیع علم ہے۔

(۳۵) پینتیسواں علم حاب ہے۔ کس طرح حاب رکھاجائے۔

(٣٦) محتتیوال علم محامیہ کا ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح صاب کے

ر جشروں کی پڑتال کی جائے۔

(۳۷) سینتیسو ال علم نقشه نویسی ہے۔

(۳۸) اڑتیبواں علم انجنیئرنگ ہے۔اس کی مخلف شاخیں ہیں۔مثلاً اس میں ڈاٹوں کا

الگ علم ہے۔ کس فتم کی ڈاٹ کس قدروزن اٹھاسکتی ہے۔ وغیرہ۔

(۳۹) انتالیسوال علم رسم وعادت ہے۔ یہ بھی مستقل علم ہے اور اس علم کی کئی شاخیں ہیں جس میں فلسفہ رسم وعادات تا ریخ رسوم وغیرہ داخل ہیں۔

#### علوم اللباس والاقتضاد

(۴۰) چالیسوال علم ٔ علم اللّباس ہے۔ اول لباسوں کی تاریخ پھر مختلف ملکوں اور قوموں کے لباس کی ضروریات۔ اس کی ملبی اغراض اور موسموں کے لحاظ سے تقتیم۔ سب با تیں واخل ہیں۔

۔۔ (۴۱) اکٹالیسوال علم' علم الجرمین ہے۔ اس کی بھی بہت می شاخییں ہیں۔ جرائم کے اسباب۔ مجرموں کی اصلاح کے طریق۔ سزا کی حد اور اس کا متصد طریق سزا۔ کو ٹسی سزا زیادہ محسوس اور موثر ہوگ۔

(۳۲) بیالیسواں علم علم الاقتصاد ہے۔ اس میں ملک کی مالی حالت کے متعلق علم بنایا جا تا ہے کہ کس طرح خرج کرنا چاہئے۔ اس کے ضمن میں سخادت اور کال پر بحث ہوگی۔ مجراس میں ایک بحث ایم بین تزادلہ سکہ کا ایک علم ہے اس نے آجکل لوگوں کو بہت گھیرار کھاہے۔

بھراس علم میں ایک شاخ ضرب سکہ کاعلم ہے = پھر قرض پر بحث ہے۔ تجارت اند رونی اور بیرونی پر بحث ہوگ کہ کس طرح ترقی ہو سکتی ہے۔ پھر تجارت کی بحث میں اور کئی معنی بحثیں آجاتی ہیں۔

طریق تجارت- آزادیا ماخوذ تجارت- برابر نیکس والی تجارت کریں یا زیادہ والی۔ پھراس

میں ایک بحث مزدوروں کے متعلق ہوتی ہے۔ مزدوروں کی الجمنوں پر غور ہو گا اور ان کے حقوق اور اگر ہے بحث ہوگی کہ ان کا کیا افتیا رہو۔ ان کا انتظام کس طرح ہو۔ مالک اور مزوروں کی الجمنیں ہاہم کس طرح مل کر کام کریں تاکہ اس کے فوائد زیادہ ہوں

بھراس میں سٹرا تک کے متعلق بحث ہو گی کہ ہوئی چاہتے یا نئیں۔اس عرصہ میں کھانے کا کیا انتظام ہو۔ تعطیل کارخانہ۔اس کے متعلق مالک کیا طریق افتیار کرے گااوراس کا کیاافتیار ہے کہ نو کروں کو نکال کرکار خانہ بند کردے۔

حقوق مزدوران۔ آیا مزدوروں کو اپنے حقوق مائکنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو کس حد تک-غرباءاوران کاانتظام۔

ا یک بحث اس علم بیں ہیہ ہے کہ مالک زمین کے کیا حقوق ہیں؟ ایک بحث ہیہ ہے کہ کار خانوں میں باہم اتحاد کس حد تک لاڑی ہے۔ ایک بحث ہیہ ہے کہ کار خانے کس طرح بنائے جائیں جس سے مزدوروں کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ پھرایک بحث ہیہ ہے کہ کمپنیوں کا قیام کس طرح ہو۔ پھرمال کاکیا اثر ہوتا ہے۔ ٹیکس اور اس کی حد بندیاں بیمہ اور اس کا اثر۔ شرکت فی النفع۔ نفع اور اس کی تقشیم۔ قیمتیں کس طرح گفتی بڑھتی ہیں۔ بیہ شاخیں ہیں علم الاقتصادی۔

### منطق - فلسفه او رعلم ہیئت

(۳۳) شیخالیسوال علم منطق ہے۔ دوباتوں کو طاکر صحیح نتیجہ نکال لیٹا۔ اس علم میں ہی سکھایا جاتا ہے مثلاً وہ کتیے ہیں کہ ہرانسان حیوان ہے۔ اس طرح پر وہ بتاتے ہیں کہ مخلف باتوں ہے صحیح نتائج کس طرح نکالتے ہیں۔ اس کے دوھے ہوتے ہیں۔ ایک خاص مثالوں ہے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خاص حالت ہے عام قانون بنالیتے ہیں۔

(٣٣) چواليسواں علم فلنفہ ہے۔اس کے معنے ہیں حقیقہ الاشیاء اس بیس بیہ بحث کی جاتی ہے کہ مادہ کیا چزہے؟وقت کیا چیزہے؟ونیا کا انظام کس چیز پر چل رہاہے؟ مادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ خدا کیاہے۔اس علم کا خلاصہ کیا؟ کیوں؟ کس طرح؟ کے تین الفاظ میں آجاتا ہے۔اس کے جوابات ہو نگلتے ہیں وہ فلنفہ بتاتا ہے۔ خاص طور رہا وہ اور وقت پر بحث کی جاتی ہے۔ (۹۳۵) پینتالیسواں علم سائیکالوجی یا علم النفس ہے۔انسان میں کیاکیادا خل ہے اور وہ کس طرح پیدا ہو تا ہے۔انسانی عقل اور جانوروں کی عقل میں کیا فرق ہے۔اس فتم کی بحث اس علم میں ہوتی ہے۔

(٣٦) حصاليسوان علم علم الإخلاق ب-اخلاق كيابن-وه اليحصين يابر بين بس-

(44) سینآلیسوال علم۔ خواص قانون قدرت ۔ تبھی یکدم سردی ہوجاتی ہے تبھی گری تغیرات کیوں ہوتے ہیں۔

(۴۸) اڑ تالیسوال علم علم الرّوایات ہے۔

(٣٩) انیماسوال علم علم اللّمان ہے کس طرح تغیرّات زبان میں ہوتے ہیں۔اس علم کے ما تحت (۱) مقابله زبان ب عربی سنسکرت عربی انگریزی و فاری عربی و غیره زبانوں کا باہم مقابله كرنا- كوني الفاظ ملتے بن؟ كيا تغيّرات موتے بن؟ (٢) متحيّين الكيان - اس بين بيه فيصله كرنا

ہو تاہے کہ کامل زبان کو نبی ہے۔ (۳) گفترات اللّبان کاعلم بھی اس میں داخل ہے۔ (۵۰) پچاسوال علم علم الهيئت ہے۔ ستاروں کی بحث ہے۔ حمر دش فلکی 'حقیقت سار گان'

کیول چلتے ہیں ان کے اثرات زمین پر کیا ہیں۔ان کی رفآر اور گروش کس فتم کی ہے۔اس گروش کا ثر خودان کی ذات پر کیامو تاہے۔

پھرای میں اقسام سیار گان پر بحث ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے طریق سدائش پر بحث ہے کہ جاند کس طرح بن گیا۔ اور پھرا ی علم میں علم الوّر پر بھی رو شنی ڈالنی ہوگی کہ رو شنیاں کس طرح برہوتی ہیں۔

# تقرير سوم

(جلسه لجنه اماء الله منعقده ۵- مارچ ۱۹۲۳ء)

پچاس علوم بیان کرچکا ہوں چنداو رباقی ہیں ان کو اب بیان کردیتا ہوں۔

اہ وال علم فوس کملاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس علم کی علم سائنس وطبقات الارض جس کو ہمارے ملک میں سائنس کمتے ہیں اس کے کئی جھے ہیں۔ ایک حصد کانام فوس ہے۔ اس علم میں اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ روشنی تاری مردی کیا چیز ہیں؟ سیال چیز س کیا ہیں؟ پھراس علم کے ماتحت یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ بھل کیا ہے؟ متناظیس کیا ہے؟ وقرات کیا ہیں؟ مادہ میں کیا کیا تو تیس میں؟ اس کی کمتنی

ہوں ہے یہ بن تاہے، موسل کیا ہوریٹ میں اس میں ؟ صور تیں ہیں؟ ٹھوس' مانع اور گیس کے جداجدا کیا خواص ہیں؟ معلم منظم میں مقدم میں مقدم میں مقدم میں مقدم میں انتہامی ہیں؟

جس قدر مشینیں ایجاد ہوتی ہیں وہ اس علم ہے بنتی ہیں۔ غرض بیہ علم سیال جمیس 'آواز' روشتی' متناطیس' زرّات اور اجزائے بادہ پر بحث کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایجادیں ہوتی ہیں۔ مشاریل کا انجن اس علم ہے بنا۔ کہ گری کی کیا طاقت ہے ؟ سمس طرح اس طاقت کو پیدا کیا جاتا ہے اور کس طرح بند کیا جاتا ہے؟ اس علم نے بحل کی روشتی پیدا کی اور پھراس علم سے بتایا جاتا ہے کہ سس طرح بحل ایک جگہ ہے دو سری جگہ لے جائی جاتی ہے۔

ں میں مالی ہے۔ پھرای علم کے ذرایعہ سیر بھی معلوم ہوا کہ بغیر تارکے بھی بجلی جاستی ہے؟ کوئی حرکت ضائع نہیں جاتی۔ بھرذ زّات کاعلم ہے جس سے ترتی کرکے میکالکلاہے۔ غرض مشینوں کا کام کیس 'سیال' اور متناطیس کے ذرایعہ چل رہا ہے اور میہ تمام اس علم کا نتیجہ بیں اور ایجادات بیس اس کا بڑا وشل

ہے۔ پچراس علم کاایک حصہ عملی کملا تا ہے یعنی علم تتا بی کو کس طرح استعمال کرکے فائدہ اٹھایا جا تا ہے اور ایک گھینیکل کملا تا ہے۔مشینوں پر کیا اثر پر تا ہے۔

۵۲ واں علم کیمشری ہے یہ وہی ہے جس کو پرانے زمانہ میں کیمیا کہتے تھے۔ دو چیزیں ملاکر تیمری چیزپیدا ہونے پر اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ غرض یہ علم بتا تا ہے کہ مخلف چیزیں مل کر کوئی بنی چیزپیدا کرتی ہیں او راس کے خواص میں کیا تبدیلیاں ہوجاتی ہیں۔ ای علم پر طب کی بنیاد ہے۔ مثلاً کو ثین دو سری چیزوں سے مل کر کیاا ثر کرتی ہے۔ طب کی بنیاداورسائنس کے شکعدے ای پرمو توف ہیں۔ یہ بھی علمی اور عملی ہوتی ہیں۔

پھراس علم کے ایک حصہ میں جسمانی چیزوں کے تجمیات کئے جاتے ہیں۔ ایک خاص حصہ انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ کیمسٹری میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ خون کے کیاا جزاء ہیں۔ پھردوجھے اس کے اور ہیں جو نیا تات اور جمادات سے تعلق رکھتے ہیں۔

۵۳ وال علم جیالو بی ہے۔ اس کو علم طبقات الارض بھی کتے ہیں۔ اس علم کی کئی شاخییں ہں۔ ای علم کی شاخوں میں سے ایک حصد وہ ہے جو دنیا کے لئے مفید ٹاپت ہو رہا ہے۔ وہ زلزلہ کا لم ہے۔ زلزلہ سے دنیا کی بری جابی ہوتی ہے۔ ۱۹۰۵ء میں جو زلزلہ بخیاب میں آیا تھا اس میں ہیں ہزار کے قریب لوگ ضائع ہوئے تھے۔ اس علم کے ذریعہ سے بیہ معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور اس ذریعہ سے قبل ازوقت علم پاکر ہلاکت سے چکے سکتے ہیں۔ ای علم میں جو زلزلہ کے متعلق ہے زمین کی حرکات پر بحث ہوتی ہے۔ اس سے عام حرکت مراد نہیں ہے بلکہ

الی حرکت مراد ہے جیے بعض او قات انسان کے جسم کے اند رکوئی حصہ پھڑ کئے لگتا ہے۔

ای طرح زمین کی فیرمعمولی حرکات کا پیداس علم ہے لگ جاتا ہے۔ شملہ میں ایک آلہ لگا ہوا ہے جس سے پیتہ لگ جاتا ہے کہ کمال زلزلہ آیا ہے اور کتنے میل کے فاصلہ پر آیا ہے۔ جاپان نے اس علم میں بہت ترقی کی ہے اس آلہ کو ٹیلوگراف کہتے ہیں۔ اس کے گلران جو ہیں ان میں ا یک احمدی محمد یوسف نام بھی مقرر ہوئے ہیں۔ اس آلہ کو بیں نے دیکھا ہے اس کمرہ میں داخل ہوتے ہی ستون حرکت کرنے لگتا ہے۔ باریک سے باریک حرکت کا پیتہ لگ جاتا ہے۔

دو سراحصہ جو اس علم کاہو تاہے وہ طبقات الارض ہے تعلق رکھتاہے۔وہ زمین کے مختلف حصوں کو دیکھ کر بتا تا ہے کہ بیر کب بنا۔ مثلاً یو رپ کاعلاقہ بہت بعد کا بنا ہوا ہے اور ایشیاء اس قابل ہو گیا تھا کہ اس پر آدمی آباد ہو سکیں۔

ای علم کے ذریعہ کانوں کاعلم ہو تا ہے۔ لوہادغیرہ کب بنے۔ یہ چیزیں ایک ہی مادے سے بنی یں۔ کو کلہ اور ہیرا ایک ہی چیز ہے صرف زمانہ کا فرق ہے۔ اس فرق نے ایک کی قیت اتنی بنادی ہے۔ ایک تولہ لا کھوں روپہ کو آئے گااور دو سراکٹی من دس بیس پچاس روپہ کو آ جائے گا حالا نکه دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

ای علم کے ماتحت علم الاو زان ہے لینی و زنوں کاعلم ۔ ہوا' روشنی' رطوبت اور خشکی کاعلم

بھی ای کے ماتحت ہے کہ ان کاکیاا ٹر ہو تاہے۔ای طرح پارشوں اور ہواؤں کاعلم معلوم ہو جاتا ہے۔اس علم میں بیہ بحث بھی کی جاتی ہے کہ پھڑوں کی کیا کیا قسیس ہیں۔ کس طرح ان کے خواص معلوم ہوتے ہیں۔ کن حالات میں ان کی قیتوں کا اندا زہ ہو تا ہے۔ عام پھڑسے لے کر ہیرے تک بحث آجاتی ہے۔

## پيدائشِ اجسام وعلمُ الاقدام

۵۴ وال علم ' پرائی ٹالوجی-پیدائش ایٹرائی کاعلم ہے اس میں اس بات پر بحث ہوگی کہ پہلے پیدائش کس طرح پر ہوئی مجراس میں آگے چل کر اس پر بحث ہوگی کہ غباتات کس طرح پیدا ہوئی۔

شروع ہیں ہے آم یا امرود تھے یا ہے کوئی اور پھل تھے اور ترقی کرتے کرتے آم اورا مرود ہو گئے ؟ نیا تات کی ابتدائی پیدائش کے ماہر کتے ہیں کہ پہلے سبزو ذرہ ساتھا پھراس سے ترقی کرتے کرتے اس کی شاخیں ہو ئیس پھرشاخ ور شاخ سلسلہ چلاگیا اور ہزاروں لا کھول قشمیں ہو حکیں جیسے آوم کی اولادا یک تھی پھرکوئی کمیں چلاگیا اور کوئی کمیں۔کوئی گورا ہوگیا اور کوئی کالا۔

ای طرح نباتات کے متعلق سمتے ہیں کہ ابتداء میں ایک ذرہ ساتھا پھرای علم کے ماتحت بانو روں کے متعلق بحث ہوتی ہے اور پھران کی موثی تقسیم دو طرح کی ہے۔ ظہری اور غیرظمری لینی وہ جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور وہ جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ پھراس ترقی کے مدار ن پر بحث ہے کہ سس سمرح ترقی ہوئی۔

سی میں اپر لوتی ' یعنی حیات جسمانی کاعلم ہے۔ جسم کی ذندگی پر اس علم کے ذریعہ بھٹ ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ مثلاً ہاتھ ہر کست کرتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں ایک حیات ہوتی ہے۔ مثلاً ہاتھ ہر کست کرتا ہے اس میں ایک حیات ہوتی ہے گھراس حیات کے بھی مدارج ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہار کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہار کے ایک اور ساتھ علم ہے۔ علم الارتفاء میں اس پر بحث ہوگ۔ س طرح پر ایک جانور سے دو مرابن جات ہے۔ علم الارتفاء کے ماہرن کتے ہیں کہ انسان ایک کیڑا ہوتا ہے وہی ترق کرتے کوئی بند ربن گیا اور کوئی مجھے اور۔ پھر آخر ترقی کرتے انسان بن گیا۔ یہ لوگ ایک بناسلہ جلاتے ہیں۔ ان کاخیال ہے کہ ترقی کرتے و کیڑا بند ربنا اور کھراس سے ترقی کرتے و کیڑا بند ربنا اور کھراس سے ترقی

کرکے ایک اور جانو رہتا۔ پھراس سے انسان بن گیا۔ بیہ علم الارتقاء کہلا تاہے بیہ علم ہجائے خود ایک بحث طلب چیزہے تحراس علم والوں نے اس علم سے ایک فائدہ افھایا کہ چھوٹی چیزوں کو بیزی مال مشاہی مرمن مدار مالیان لیعنی نو مدر کری جزمیں مالیں اس معرر کا گھر، فغان میں

بنالیا۔ مثلاً کد وبہت بڑا بنالیا اور لبعش نے مزے کی چیزیں بنالیں۔ ایک مزے کا انگور تھااس میں ترقی کرکے کچھ اور تبدیلی کرلی۔ نیا تات کی ترقی میں اس علم سے بہت فائدہ اٹھایا گیاہے۔

ای علم بیں بید بحث بھی آتی ہے کہ باپ ہے بیٹے کو کیا وریڈ آتا ہے لینی بیٹا باپ سے کن کن خصا کل وعاوات وغیرہ کولیتا ہے۔ کس طرح ہے ایک خاندان اپنی خاص بات! پنی اولاد میں خطل

كرتا چلاجا تاہے۔

۵۵ وال علم - علم الاقوام ہے۔ علقت قوموں ہیں آئیں ہیں کیا تعلق ہو اور کس حد تک ان میں تقریق ہو اور کس حد تک ان میں تقریق واقع ان ہے اور کس حد تک ان میں تقریق واقع ان ہے اور رہنے سے میام اقوام ایک ہی ہیں کو دار ہی گر علاق میں میں میں میں ہوگیا۔ یو رپ کے لوگوں کا دماغ خاص حتم کا ہے ۔ ایشیاء کے لوگوں کا دماغ خاص حتم کا ہے ۔ ایشیاء کے لوگوں کا دماغ خاص حتم کا ہے ۔ ایشیاء کے لوگوں کے تو کا اور رنگ کے ہیں۔ افریقتہ والے اور حتم کے ۔ پھر میدا لول میں رہنے والے اور حتم کے ۔ پھر میدا لول میں رہنے والے اور ہما ژوں کے رہنے والوں بیس جد القیاز ہے ۔ یہ آب و ہوا اور تمدن کے اہر کے سبب ہو تا ہے ۔ اس علم کے ماہر اس کے میں دو کس قوم کا آوی ہے ۔ خرض یہ علم بھی بہت و سیج ہے اور اس میں آئے دن ترقی ہو رہی ہے ۔ اور اس میں آئے دن ترقی ہو رہی ہے ۔

علم نبا تات و حیونات ہے۔ نبات سے کیا عالم ہیں؟ نبات ہے۔ یہ علم بھی آج کل بہت ترقی کر گیا علم نبا تات و حیونات ہے۔ نبات سے کیا عال میں؟ نبات ندہ میں یاشیں؟ اور وہ شنج اور دیکھتے ہیں یاشیں؟ ان میں جس ہوتی ہے یاشیں؟ قوتیں ہوتی ہیں یاشیں؟ ان پر رنج وراحت کا اثر ہوتا ہے یاشیں؟ مجران یاتوں کے معلوم کرنے کیا طریق ہیں۔

اس علم کا ایک بہت بڑا ماہرا یک ہندوستانی ڈاکٹریوس ایک بنگائی ہے۔اس نے بورپ میں جاکرا پنے تجربوں سے ثابت کردیا ہے کہ نیا تات میں بھی حس اور زندگی ہے اور وہ انسان کی طبرح مختلف جذبات سے متأثر ہوتے ہیں' سنتے ہیں' چلتے ہیں' ان میں غصہ بھی ہوتا ہے اور وہ خبرر سائی کرتے ہیں' ان میں شرم اور حیابھی ہوتی ہے اور ان کو بھوک اور بہاس بھی گلتی ہے۔

پراس علم میں ناتات کی اقسام پر بحث ہوتی ہے اور یہ بھی کہ مختلف آب وہوا میں کس مشم کے بودے ہوتے ہیں اور کس حتم کے نیاتات کن ملکوں میں نہیں ہو سکتے۔ ان کے امراض کیا

ہیں؟اوران کےاسباب اورعلاج کیا؟

یں ایک علم میں ایک بحث علمی ترکیب ہے ہوگی۔ مفردات کو لے کر بحث کریں گے کہ بیہ فلاں چیز کی رشتہ دار ہے۔ بعض او قات ایک پودے کی شکل خمیں ملتی محمروہ رشتہ دار ہو تا ہے۔ مثلاً گنااور کانا(سرکنڈا) کو ایک ہی قوم ہے بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سرکنڈ اتر تی کرتے کرتے گنا ہوگما۔

۵۸ وال علم علم الحیوانات ہے۔ اس میں جانوروں کے متعلق بحث ہوگی اور اس علم میں حیوانات کے اعمال پر بحث ہوگی اور اس علم میں حیوانات کے اعمال پر بحث ہوتی ہے۔ باریک پاریک ذرّات کے کیاکام ہیں؟ ریڑھ کی الول کی کیاکیفیت ہے؟ بھراس میں تقتیم بلاو کے لحاظ ہے بحث کریں گے کہ کون سے جانور کس ملک میں ایک وسیع علم میں یائے جاتے اور کیوں ہیں غرض یہ بھی ایک وسیع علم میں یائے جاتے اور کیوں ہیں غرض یہ بھی ایک وسیع علم

۵۹ واں علم 'کان کنی کا علم ہے۔ اس کی گئی شاخیں ہیں۔ کاٹوں کا دریافت کرنا۔ ان میں روشنی اور بواکا پینچانا۔

پہلے زمانہ کے لوگ ترقی نہ کر مکتے تھے اوروہ نہیں جانتے تھے کہ ذیمن کے اندر کس فتم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔

کان کن کے علم نے اب بہت ترتی کی ہے۔ کائیں ز ٹین کے اند رہوتی ہیں وہاں روشنی اور ہوا کا پیدا کرنا ایک خاص علم کو چاہتا ہے جس کے ذریعہ وہاں کام کرنے والے کام کر سکیں اور آگ کتنے یادم مخٹنے کے حادثات بھی پیدانہ ہوں

۱۹۰ ال علم 'علم العناصر ہے۔ اس میں عناصراور دھاتوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ مل بیل انتہار

الاواں علم علم الششری ہے۔ اس میں بنایا جا تا ہے کہ علم الششری ہے۔ اس میں بنایا جا تا ہے کہ علم ور اللہ ور اللہ مواض انسان یا جائد اردوں کے جمری کی اعتقات ہے۔ اس علم کے ذریعہ بن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قلاں نا وکمان ہے یا فلال بثری کس مقام پر ہے اور اس کی کمیں بنی بدی دو ملتی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس علم نے بہت ترتی کی ہے اور اب اس کی مدو کے لئے بہدا ہو گئے ہیں۔

۱۲ وال علم علم الأدويه ہے۔ دواؤں كى كيا تا ثيرات ہيں۔ زياده يا كم مقدار ميں ده كيا اثر كرتى ہيں۔ كى خاص يمارى ميں ان كى تا ثير كيا ہے۔ يه ايك منتقل علم ہے اور بہت وسيح

ورباہے۔

۱۳۳ وال علم ' علم المهراحة ہے۔ لین جراتی کاعلم۔ بڈیوں کوجو ژنا 'چیرا دینایا دو سرے جانو روں کی بڈیاں کے کرانسان کی بعض بڈیوں کی جگہ نگا دیتا۔

۱۳ واں علم علم نرسری ہے۔ اس میں بنایا جاتا ہے کہ بیار کی تیار واری س طرح کرنی چاہئے بیار کا مزاج پر تیزا ہوجا تاہے۔ یہ علم بنائے گا کہ بیار کے مزاج کو ید نظر رکھ کر کمال ہم کو غصہ د کھانا چاہئے اور کمال نری کا بر تاؤ کیا جائے۔ بعض وقت اند رخصہ ہوتا ہے محر طاہر میں نری کابر تاؤ کرمانز تاہے اور بعض وقت مختی اور خصہ کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔

ایک دفعہ ایک فاکٹرنے ایک مرایق پر میرے سامنے تھنے کا المهار کیا میں نے کہا یہ کیا کرتے میں۔ اس نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اس لئے اس علم کو الگ کر دیا گیا ہے اور یہ ایک خاص پیشہ ہو گیا ہے۔ نرسیں الگ ہوتی ہیں۔ بیار کا اٹھانا بٹھانا کھانا کھلانا و فیرہ تمام امور کی وہ نمایت عمر گی ہے گیمد اشت کرتی ہیں۔

۲۵ واں علم۔ جو پہلے نیاعلم نہ فعا۔ اب وہ نیاا ور مخصوص ہو کمیاہے۔ یہ علم عور توں کی خاص نیاریوں اور علاج کاعلم ہے۔ بعض ادویات الی چیں جو عورتوں پر خاص اثر کرتی چیں اس لئے عور توں کی مخصوص نیاریوں کا ایک عبدا اور مستقل علم ہو گیاہے۔

۲۷ واں علم۔ بچوں کی مخصوص بیار یوں اور علاج کاعلم ہے۔ ۲۷ واں علم۔ علم علم الا مراض ہے۔ اس علم الا مراض میں بیہ بحث ہوتی ہے کہ ا مراض ہے کیا مراد ہے؟ ا مراض کیو بحرید ابوتی ہیں ان کے اسباب اور علامات اور علاج کیا ہیں؟

علم زراعت و مسمریز م و طم قیافه به که دان علم علم ذراعت ہے۔ اس میں یہ بحث ہوتی علم زراعت و مسمریز م و طم قیافه به کہ کوئی چیز کس وقت بونی چاہئے۔ زمین کو کس طرح تیار کیا جائے۔ بین کو کس اس کے کہ کوئی چیز کس وقت بونی چاہئے۔ زمین کو کس آتی ہے کہ کوئی چیز دو سرے ممالک میں سید بحث آتی ہے کہ کوئی چیز مور سرے ممالک میں کس طرح پیدا کی جا کتی جا ساس کے لئے خاص قتم کے مدرے اور کائے بنائے گئے ہیں۔ اس کے لئے خاص قتم کے مدرے اور کائے بنائے گئے ہیں۔ اس محم کریز م ہے۔ اس علم کی گئی شاخیں ہیں۔ (ا) ایک علاج الامراض (۲) اور سرے دو بین یعنی دور کی بات معلوم کرنا۔ ایک بند کرے یا الماری میں کوئی چیز موتو اس کو دو سرے دو مرے مقام پر جودور دکھ لینا (۳) سیسے میں کے دو سرے مقام پر جودور

فاصله پر ہوا بی خواہش کو ڈال دینا۔ بیراہمی ابتدا کی حالت میں ہے۔

(٣) چوتفاعلم جواس کی شاخ ہے وہ روح کو دور بھیج دیتا ہے۔ اس سے انسانی روح مراد نمیں بلکہ اس سے مراد دماغ کاوہ حصہ ہے جواثر تبول کرتا ہے جس کو متأثر دل کہتے ہیں۔ وہ یا ہر جاتا ہے اور دو سروں کو نظر آجاتا ہے۔

(۵) پانچواں حصہ اصلاح الاخلاق ہے جس کے ذریعہ بدعاد توں کو چھڑا دیا جاتا ہے جیسے چور کی عادت وغیرہ چھڑائی جاتی ہے۔

۔ کہ واں علم' رو حول کو ہلانے کاعلم ہے۔ بڑے بڑے سائنسد ان اس علم کو پڑھ رہے ہیں جو اور علوم کو چھو ژکر اس طرف آرہے ہیں محرور اصل ہیہ وہم ہو تاہے۔ عیسائیوں کو عیسائیوں کی اور ہندوؤں کو ہندوؤں کی بات ہتائی جاتی ہے۔ ایک آدی پر توجہ ڈالی جاتی ہے اوروہ کہتاہے کہ جھے پر روح آگئی ہے۔ مجمی الگ آتی ہے اوروہ اپنے آنے کی علامت بتاتی ہے۔ مثلاً بھی کری الث دی یا کوئی اور نعل کردیا۔ روح تو نہیں آتی تمریہ علم ہے اور وحجے علم ہے۔

اے وال علم ، علم القیافہ ہے۔ اس علم سے جاننے والے شکل دیکیو کربناوٹ سے بیہ بنادیتے ہیں کہ بیہ طونس کس قتم کے عادات اور خصا کل کا ہے۔ اس میں کس قتم کے خواص ہیں۔ دھوکا' دغا' عمیت' وفاو غیرہ حذیات کا اندازہ بوجاتا ہے۔

اس علم کی ایک شاخ علم البشرہ ہے۔ چرہ کی بناوٹ سے بنادینا کہ اس کے اخلاق کس حتم کے ہیں۔ کانوں اور آگھ کے فرق سے ' ہونٹ ناک وغیرہ کی بناوٹ المبائی اور موٹائی سے ہر قتم کے اخلاق کا پند دے دیاجا تاہے۔

دو سراحمد اس علم کا علم الر اُس ہے جس کو سرکاعلم بھی کتے ہیں۔ یہ زیادہ بسترحالت میں ہے جس قد را خلاق ہیں۔ قبل 'خونریزی وغیرہ ان کا تعلق دماغ کے مختلف حصوں ہے ہے۔ خد اتعالیٰ نے دماغ کو کئی حصوں میں تقتیم کیاہے اور انسان کے مختلف جذیات اور اخلاق کے لئے اللہ کھے ہیں۔ جموث 'ج 'خویہ' مجب وغیرہ کے لئے اس میں جدا جدا کمرے ہیں۔ پس اس علم کے ذریعہ سمر کی بیا کش کرکے بتادیا جاتا ہے کہ اس میں کونسا مادہ زیادہ ہے۔ مشلاً حرص کایا تاعت کا فضب کایا پرداشت کا۔

اس علم کا کمال ہیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دماغ کے بعض حصوں کا اپریشن کرکے کم و بیش کردیا جائے تو اس سے اخلاقی اصلاح میں بیزی مدومل سکتی ہے۔ بید علم ترقی کر رہاہے۔ ۲ے وال علم۔ علاج بالمشورہ ہے۔ بیہ مسمریزم کے سوا ایک الگ چیز ہے۔ اس میں بغیرا پنا زوریا تزجہ مرف کرنے کے یوننی کے کہ تم بھار نہیں ہو۔خیال کے ساتھ جسم میں اثر ہوجا تاہے اوراگر کسی بخار کے مریض کو کما جائے کہ بخار نہیں تو اترنے لگتا ہے۔ بیرا یک علم ہے یو نہی کمہ دیے ہے اثر نہیں ہو تا۔

## نجوم- جفر- رمل-طلسمي علوم

ساے وال علم ، علم الغوم ہے بیہ وہ علم الهیئت نہیں جو پہلے بنایا تھابیہ علم وہ جمالت والاعلم ہے۔ ا یک حد تک اس میں صدافت بھی ہے جیسے سورج کاکیاا ثر ہو تاہے۔اس علم میں اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ یہ باتیں معلوم ہوسکیں۔ یہ علم توسیاہے۔خدا تعالی نے کواکب میں تأثیرر کی ہل محرجس طرنق پر لوگ اس کو استعال کرتے ہیں وہ غلط ہے۔لوگ اس کو غیب کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور غیب کی خرس بتائے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ غیب کاعلم اللہ تعالیٰ نے اینے یاس ر کھاہے۔ ۴۷ وال علم علم الجغر ہے اس میں ہندسوں کے ذرایعہ آئندہ کی خبریں معلوم کرتے ہیں۔

۵ کوال علم ۔ علم الر ل ہے ۔ کیبروں کے ذریعہ حالات معلوم کرتے ہیں ۔

۷ که وال علم ـ علم الاستخار و ب به یه وه اسلای علم نهیں جس کو استخار و کہتے ہیں بلکہ بہ وہ ب کہ شیج لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے دانوں سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ بعض عور تیں نیولین کافالنامہ دیکھتی ہیں۔ بیہ ڈھکوسلے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہو تی۔ بیہ ایس ہی بات ہے جسے نجوی کمہ دیتے ہیں لڑ کی نہ لڑ کا۔

ے 2 وال علم ، طلسم کاعلم ہے۔ اس کو جاد و بھی کہہ دیتے ہیں۔ و را مل بیہ علم علاج بالمشورہ ہی کی شاخ ہے۔ بردھ کر کوئی چیز دے دیتے ہیں یا ہندہے لکھ کر کوئی کاغذ کا کلڑا بطور تعویذ دے ويتية بن-

۵۸ وال علم علم التعفير ہے - جس كے ذريعه دو سرول كو يا جنول كو قابو كيا جا تا ہے - يو رپ والے بھی اس میں جٹلاء ہیں۔

9 اس علم جس نے دنیا میں تباہی مجائی ہے وہ علم کیمیا ہے۔ یہ سونا بنانے کا خبط ہے۔ بہت لوگ اس خبط سے نتاہ ہوئے ہیں۔ بعض احمد ی بھی اس مرض میں جتلاء نتھے مگراب وہ اس میں جٹلاء نئیں۔ ایک مولوی وہلی سے یماں آیا اس نے جھ کو کہا کہ مولوی صاحب (حضرت ظیفہ اول) تو سونا بنایا کرتے تھے اب آپ کو خوب بتاتے ہوں گے جھ کو بتادو۔ میں نے بہت سمجمایا گر میں نے دیکھا کہ اس کو اثر نہ ہوا۔

۸۰ وال علم' اس علم میں یہ بحث ہوتی ہے کہ کیسی کیسی اقوام کے اجتماع سے اولاد ہوتی ہے۔ بغیر نرومادہ کے ملنے کے بھی اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہوسکتی ہے تو سمس طرح؟اس علم کے ذریعہ یہ ٹابت ہوا کہ نرومادہ کے ملنے کے بغیر بھی اولاد ہوسکتی ہے۔

۱۸ واں علم ' جانو روں کے پالنے کا علم ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مرغی ' گائے بھینس وغیرہ کے پالنے سے کیا طریق میں جی خواراک دی جائے جس سے وہ موثی ہوں یا دورہ ناوہ دیں یا اولادا چھی ہو۔ اس علم میں مختلف طریقوں پر بحث ہوگی اور تجارتی اصولوں کو ید نظر رکھ کر بھی بحث ہوتی ہے۔

۸۲ وال علم الا بحریری کاعلم ہے۔ اس علم میں بہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی کتابیں اکشی رکھنی چاہئیں۔ یہ ایک متنقل علم ہے۔ بعض کتابیں مختلف علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس علم نے تشیم کردیا ہے کہ کس کتاب کو کس علم میں رکھا جائے۔ اور یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح کوئی کتاب آسانی سے نکالی جاتتی ہے۔

یہ علوم کیا لیک فہرست ہے اب ان علوم کے متعلق مضامین سننے ہیں۔ تم خود غور کروہیں بھی بتاؤں گا۔